محدثانه اصول مفتدونيتق كى روشنى يربيا ماريخى كتاب صحيح ماريخ الائلا وأسلب بعثت رسول في السيم الحدكر بلاتك صحابه کرام تختیب کے لاٹانی فضائل اوران کی عدالت پراعتراضات کے جوابات اوران کی برخلوس ساتی مشکورہ کا تذکرہ فيواسية فالإغال والمسكال عن المحافظي الوسعود عباركة اسلفي (أيم السحاكم اوليل) www.KitaboSunnat.com كَجَالِي اللهِ اللهِ

## بسراته الجمالح

## معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ،پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### 🖈 تنبیه 🖈

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com www.KitaboSunnat.com



# تاريخ الاسلام والمسلمين

بعثت رسول مطفي يلكه سيسانحه كربلاتك

صحابه كرام شكالتذ کے لا ثانی فضائل اوران کی عدالت پر اعتراضات کے جوابات اوران کی برخلوص مساعی مشکوره کا تذکره

ڈاکٹرعثان بن محمد ناصری آل خمیس

ترجمه دتهذيب مولا ناابومسعودعبدالجيارسكفي

## جمارحقوق كتح مكتبه الثقافة الاسلاميه محفوظ بي

#### نام كتاب:

## صحيح باريخ الاسلام والمسلمين

تاليف: دُاكِئر عثمان بن محمد ناصرى آل خميس

ترجروتهذيب: ابومسعود عبدالجبار ملفى

طبع دوم:2011ء

صفحات:336

قيت:-/300روپي

تاشر: مكتبه الثقافة الاسلاميه



#### درودابرا تهيمي

اَللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّحِيدٌ، اَللَّهُمَّ! عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّحِيدٌ، اَللَّهُمَّ! بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّحِيدٌ.

"ارائیم اورآل ابرائیم پررختیں نازل فرما اورآل محد پرجس طرح تونے
ابرائیم اورآل ابرائیم پرحتیں نازل فرما کیں یقیناً تو بہت تعریف کے
قابل، نہایت بزرگی والا ہے۔اے اللہ! محد ( اللہ ) پر برکتیں نازل فرما
اورآل محمد پر جس طرح تونے ابرائیم اورآل ابرائیم پر برکتیں نازل
فرما کیں یقینا تو بہت تعریف کے قابل، نہایت بزرگی والا ہے۔''



## فهرست

| 15 | ************                            | حرف اوّلعرض مترجم                                |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    |                                         | خطبه منسوند                                      |
|    |                                         | به یه<br>یخے چند                                 |
| 27 |                                         | يها نصل                                          |
|    |                                         | ■ دوسری فصل                                      |
|    |                                         | ■ تيسرى فصل                                      |
|    |                                         | ■ چوشق فصل                                       |
| 30 | *************************************** | تمهيد وتعارف                                     |
| 30 |                                         | 🔳 ہم مطالعہ تاریخ کیے کریں؟                      |
| 32 |                                         | <ul> <li>ہم کن کی تاریخی مؤلفات پڑھیں</li> </ul> |
| 33 | ••••••••                                | 💂 اس صورت میں ہم کیاروھیں                        |

| Commence of the commence of th | ي معمع تاريخ الاسلام والمسلمين ع                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>المعلند المنتاريخ كالموران احتياط</b>                  |
| کی وجوہات 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • تاریخ طبری کود دسرون پرمقدم سجھنے                       |
| ى كااسلوب نگارش 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • تاریخ طبری میں امام محمد بن جربر طبر آ                  |
| رخين كاطريق كار 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • تاریخ منح کرنے کے لیے بعض مؤ                            |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • 1 جهون ادرافتراء                                        |
| نے کے لیے کی بیشی کرنا41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 💂 2 كى اہم واقعه كى شكل وصورت بگاڑ۔                       |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 💂 3 ـ نازك دا قعات كا باطل مفهوم                          |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul> <li>4 هما ميون اورغلطيون كواح مالنا</li> </ul>       |
| 42 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 🖿 5_تاریخی حادثات کی بابت شاعری کم                        |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul> <li>جعلی کتابین اور چشیان لکستا</li> </ul>           |
| ں میں ترسیس کرنے میں شیعہ کا کردار 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • تاریخ اسلام کی شکل بگاڑنے اورا ا                        |
| بشروع موا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • اہل سنت کے ہاں تختیق کا منبح کس                         |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul> <li>حضرت رسول کریم تناف کی بعثت.</li> </ul>          |
| للدعنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul> <li>خلافت سيدناابو بكرالصديق رضى الميالية</li> </ul> |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 🕳 سقیفهٔ بن ساعده                                         |
| يي كفضائل ومناقب 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وخليفة الرسول الشيئة سيدنا ابوبكر صد                      |
| 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 🗖 قبول اسلام                                              |
| 58<br>59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ■ آپی جرت                                                 |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ■ آٹے نضائل                                               |

| والم صعبع تابع الاسلام والمسلمين على ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٠٠           |
|---------------------------------------------------------------|
| <ul><li>61</li></ul>                                          |
| ■ آپ کاعلم                                                    |
| • حفرت رسول كريم كي آپ كي خلافت كي طرف اشارات 63              |
| سيدناابو بكرصد بين كي خلافت كے اہم واقعات                     |
| 🛚 الشكراسامة كي روانكي                                        |
| ■ ۲۔مرتدین کے خلاف جنگیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 🖿 سوپه انعین زکو ة کےخلاف کشکرکشی65                           |
| ۳ ع فتوحات فارس                                               |
| ■ ۵_نتوحات شام                                                |
| 66 トブランション = アーブランション = 1                                     |
| ■ خلافت امير المومنين سيدنا عمر بن خطابٌ                      |
| ■ آپاسلانب                                                    |
| ■ آپکااسلام                                                   |
| ■ حضرت رسول النُّمَاتِيَّةِ كِساتِهماً پِي رفاقت              |
| • آپ کے نضائل ومنا قب                                         |
| • امیر المونین حضرت عمرٌ فاروق کے شاندار کارنا ہے             |
| ■ المفتح بيت المقدى                                           |
| <ul> <li>74 بيود كى جلاوطنى</li> </ul>                        |
| ■ سومسجد نبوی کی تغییر نو                                     |
| ■ ٣- يېجري س كا آغاز                                          |

| <del>(8</del> _8_8 <del>)</del> | و محم المام الأسلام والمسلمين على ١٠٠٠ ﴿ وَالْمُوا وَالْمُسْلِمِينَ عَلَيْكُ ﴿ وَالْمُوا وَالْمُسْلِمِينَ |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | التخلافت امير المونين سيدنا عثان بن عفانٌ                                                                 |
|                                 | ■ آپکانام ونسب                                                                                            |
| 76                              | ■ شورای کاواقعه                                                                                           |
|                                 | • حضرت عثمانٌ كي فضائل ومنا قب                                                                            |
| 89                              | • فتنے کے اسباب کیا تھے؟                                                                                  |
|                                 | • پېلاسىب                                                                                                 |
| 92                              | • دوسراسب.<br>• حضرت عثان کے دورخلافت ایس امت مسلمہ کی خوشحالی                                            |
| 92                              | • حضرت عثانًا كدورخلافت اليس امت مسلمه كي خوشحال                                                          |
| 93                              | • تيسراسېب                                                                                                |
| 93                              | <ul> <li>امير الموشين عثمانً ، اورامير الموشين عمرٌ فاروق كي طبع ميں تفاوت</li> </ul>                     |
|                                 | ■ چوتفاسبب                                                                                                |
| 94                              | ■ بعض قبائل كا قريش كى حكومت كو بوجهل سمجھنا                                                              |
| 94                              | • حفرت عثمانٌ براعتر اضات                                                                                 |
| 96                              | • حفرت عثمانٌ پراعتر اضات كاتفصيلي جائزه                                                                  |
|                                 | ■ پېلااعتراض قرابت دارد ∪ کوحا کم بنانا                                                                   |
| 100                             |                                                                                                           |
| 100                             | ■ دوسراحاتم ،حضرت عبدالله بن سعد بن ابی السرح                                                             |
|                                 | ■ تيسرے حاتم ،سعيد بن العاص اموى                                                                          |
|                                 | <ul> <li>چو تھے جا کم ،عمداللہ بن عام بن کر بز</li> </ul>                                                 |

| <b>48</b> (9) <b>30</b> 00000000000000000000000000000000000 | و محمح تاريخ الاسلام والمسلمين علي                         |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                             | ■ پانچویں حاکم ،ولید ٌبن عقبہ                              |
| 107                                                         | • دوسرااعتراضِ                                             |
|                                                             | • تيسرااعتراض                                              |
|                                                             | • چوتفااعتراض                                              |
|                                                             | • پانچوال اعتراض                                           |
| •                                                           | • چھٹااعتراض                                               |
|                                                             | • ساتوان اعتراض                                            |
| 114                                                         | • آغوال، نا نوان اور دسوان اعتراض                          |
| 116                                                         | • گیارهوان اعتراض                                          |
| 117                                                         | • گیارهوان اعتراض<br>• پلی توجیه                           |
|                                                             | 🔳 دوسری توجیه                                              |
| 118,                                                        | ■ تيسري توجيد                                              |
|                                                             | 🖈 بارهوان اعتراض                                           |
|                                                             | • هم هوال اعتراض                                           |
| 120                                                         | • شهادت عثمان ً                                            |
| +23                                                         | ■ حفرت عثان كوكن لوكول في شهيد كيا؟                        |
|                                                             | <ul> <li>حضرت عثمان کس طرح شہید ہوئے اور صحابہ۔</li> </ul> |
|                                                             | ا برا وچه                                                  |

| @ 10 <del>00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0</del> | و معمع تاريخ الاسلام والمسلم                      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 125                                                   | ■ روسری وجه                                       |
| 125                                                   | ■ تيسري وجه                                       |
|                                                       | <ul> <li>خلافت سيدناعليَّ بن ابي طالب</li> </ul>  |
| 130                                                   | ■ جنگ جمل [۲۳ه a]                                 |
| ن عثان سے تصاص کیوں ندلیا؟                            |                                                   |
| 139                                                   | ■ جنگ صفین [ ساھ]                                 |
| بەرسول شرىك بوئى؟                                     | <ul> <li>ان معركول مين كون كون سي صحا</li> </ul>  |
| 146                                                   | 💂 تحكيم (ثالثي) كاواقعه                           |
| 149                                                   | ■ جنگ نهروان[ ۲۳ه ]                               |
| بي طالب[مهم]                                          |                                                   |
| لے اسباب                                              |                                                   |
| م كاموقف                                              |                                                   |
| سنت كاموننف                                           |                                                   |
| لا <b>ت می</b> ں حق کہاں ہے؟                          | <ul> <li>صحابہ کے درمیان اختلافی معاما</li> </ul> |
| س بن عليٌّ [ ۴۰ هـ ]                                  |                                                   |
| ن ابي سفياتٌ                                          |                                                   |
| 70                                                    | ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔             |
| علق الل السنة والجماعة كاموقف                         | ہے۔<br>پر بدین معاویہ کی بیعت کے                  |

|           | و معمع تاريخ الاسلام والمسلمين على                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| •         | <ul> <li>امیر بزید بن معاویہ مخلافت کے لیے موزوں تھایا نہیر</li> </ul> |
| 175       | <ul> <li>خلافت اميريزيد بن معاويه بن ابوسفيان</li> </ul>               |
| 175       | <ul> <li>عراقی، حضرت حسین سے خطاو کتابت کرتے ہیں</li> </ul>            |
| 177       | <ul> <li>حضرت حسین کی مکہ سے کوف کی طرف روائلی</li> </ul>              |
| روكنا 181 | ■ صحابہ کرام کا حضرت حسین کو کوف جانے سے                               |
| 181       | <ul> <li>ا د حفرت عبدالله بن عباسٌ بأثمى قريش</li> </ul>               |
|           | • 🗨 ۲ يرحضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما                             |
| 183       | ■ ° ۳ _ حضرت عبدالله بن زبير رضى الله عنهما                            |
| 183       | 🖿 📭 حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه                                     |
| 184       |                                                                        |
| 185       | <ul> <li>کر بلامین حضرت حسین رضی الله عنه کا داخله</li> </ul>          |
|           | ■ سانحه کربلا                                                          |
| وہے؟192   | <ul> <li>سانح کر بلامی حفرت حسین کے ساتھ کون کون شہیدہ</li> </ul>      |
| 196       |                                                                        |
| 198       |                                                                        |
|           | ■ شهادت حسين من يزيد كاكردار                                           |
| 201       | <ul> <li>بزید بن معاویة کے متعلق اہل السنة والجماعة كاموقف</li> </ul>  |
| 204       | <b>ا</b> عدالت صحابة                                                   |
| 204       | ■ صحابی کی لغوی تعریف                                                  |
| 204       | <b>=</b> صحابی کی اصطلاحی تعریف                                        |

| 4 12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | محيح تاريخ الإسلام والمسلمين                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 211                                         |                                                     |
| نے والے کون؟                                | صحابه کرام کی عدالت پرنکته چینی کر                  |
| 213                                         | ■ بعض صحابہ کرام سے معاصی کا صدور                   |
| 214                                         | <ul> <li>بعض صحابه كانص سے منافق ہونا؟ .</li> </ul> |
| وات بو؟                                     | <ul> <li>عدالت كا تقاضا كدورجات مين مساو</li> </ul> |
| 215                                         |                                                     |
| ن کے جوابات                                 |                                                     |
| 216                                         | <ul> <li>پہلاشہاوراس کا جواب</li> </ul>             |
| 221                                         |                                                     |
| 225                                         | 🔳 تيسراشبهاوراس كاجواب                              |
| 228                                         | <ul> <li>چوتھاشباوراس کا جواب</li> </ul>            |
| 229                                         |                                                     |
| 232                                         | 🔳 چھناشباوراس کا جواب                               |
| 234                                         | <ul> <li>ساتوان شبهاوراس کا جواب</li> </ul>         |
| 243                                         | 🔳 آ گھوال شبہاوراس کا جواب                          |
| 245                                         | 🔳 نوال شباوراس کا جواب                              |
| 250                                         | 🗖 دسوال شبهاوراس کا جواب                            |
| 251                                         | ■ الح تمتع                                          |
| 252                                         | 🔳 ۲_مععة النساء ( یعنی عورتوں سے مت                 |
| 254                                         | <b>■</b> گرارهوال شيهاوراس کاجوا ب                  |

| ولله مسمع الربع الاسلام والمسلمين على والهواج والمواج |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ بارهوال شبه اوراس كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ■ حضرت رسول كريم الله ك بعد خليف كون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • حضرت علي كي اوّ ليت كم تعلق شيعه كه دلائل 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ■ احديث غدريس غلط استدلال اوراس كالسيح مغهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • ۲- حدیث الکساء سے غلط استدلال اور اس کا سیح مفہوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>=</b> حيارت شجره بني ہاشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • سرآیت ولایت سے غلط استدلال اوراس کا صحیح مفہوم 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • ٢- حَدِيثُ الْمُنْزِلَةِ عَالِط استدلال اوراس كالصحيح مفهوم 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • ٥- آيت ذَوِى الْقُرُبيٰ عن علط استدلال اوراس كالشجيم مفهوم 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • ٢- حديث تقلين سے غلط استدلال ادراس كاضچىم منہوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • كـ حديث عَلِيٌّ مِنَّى وَ أَنَا مِنْ عَلِي عَلِمَا سَعُلط استدلال اوراس كالشَّحِ مفهوم 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>■</b> سوالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ■ احضرت نی کر میمنان کے ساتھ ان کا کثرت ہے میل ملاپ رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ■ ۲۔ان کے حافظ کے لیے حفرت نبی کر یم بیانی کی خصوصی دعاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ■ سا_ابو ہر رہے ہ کا تعلیم کے لیے وقف رہنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ■ ان کے شاگرووں اوران سے قبل کرنے والوں کی کثرت ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ■ ۵-آپ کی تاخیروفات<br>■ حضرت ابو ہر برہ گا بے مثل حافظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul> <li>■ حضرت ابو ہر رہے ہورضی اللہ عنہ کے متعلق اہل علم کی شہادتیں</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

| <b>4</b> 14 <b>10 10 10 10 10</b> | و معمع تاريخ الاسلام والمسلمين على |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 328                               | <b>=</b> خاتمة الكلام              |
| 331                               | ■ مراجع ومصادر                     |
| 336                               | ۔<br>۔ لعثت رسول سے واقعہ کریلاتک  |



#### بسم لله الرحمن الرحيم

## حرف اوّل ....عرضٍ مترجم

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى ٱلْمُضَلِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرُسَلِيْنِ.

یہ ایک عالمگیر جائی ہے کہ استاد ہمیشہ اپ شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے اور درخت اپ بھل سے تمیز رکھتا ہے۔ چانچہ جس استاد کے شاگرد باا ظائی، لائن، ہمدد اور سلیقہ مند ہوں، اس کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے اور اس کی قدرومنزلت کے ہر پہلوکو اُجاگر کیا جاتا ہے اور اس طرح جس ورخت کا بھل شیریں اور لذیذ ہو اس قدرہ قیت اور وقعت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہمارا اس حقیقت پرایمان ویقین ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ عظم میں، کہ حضرت محمد رسول اللہ عظم میں، لہذا ہمیں مانا پڑے گا کہ ان کے شاگرد اور تلافہ ہمی تمام امتیوں سے افضل و اہمل انسان تھے۔ رسول کریم عظم نیا گردوں، جو صحابہ کرام گی جماعت کی صورت انسان تھے۔ رسول کریم عظم فی تام ہمتیوں سے افضل و اہمل انسان تھے۔ رسول کریم عظم و تربیت اور تزکیہ و تصفیہ کا فریضہ اس خوبی اور کمال سے میں موجود جیں، ان کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ و تصفیہ کا فریضہ اس خوبی اور کمال سے میں موجود جیں، ان کی تعلیم فی نیا کی آ یات عظمت صحابہ کی قدرومنزلت اور القاب سے نوازا۔ اس ضمن میں ذیل کی آ یات عظمت صحابہ کی قدرومنزلت اور جالات پر روشیٰ ڈاتی جیں:

وَ مُعْمَعَ تَابِعُ الاَسلامِ وَالْمَسلَمِينَ ﴾ وَ مُعْمَعُ تَابِعُ الاَسلامِ وَالْمَسلَمِينَ ﴾ وَ مُنْتُمُ خُيْرُ الْمُبْعُرُونِ وِالنَّهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ الْعَمَانَ: ١١١

'' كهتم بہترين امت ہو، جسے لوگوں (كى راہنمائى) كے ليے نكالا گيا ہے، تم نيكى كا حكم ديتے ہواور برائى سے روكتے ہواور الله پر ايمان ركھتے ہو۔''

﴿ لَا تَجِدُ قُومًا يُتُومِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوآدُّونَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ وَ لَوْ اللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوآدُّونَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ وَ لَوْ كَانُوا آبَاءَ هُمْ اَوْ آبَنَاءَ هُمْ اَوْ اِنْحُوانَهُمْ اَوْ عَشِيرَتَهُمْ اَوْلَئِكَ كُتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَ ايَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَ يُدْخِلُهُمْ جَنْتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهُرُ خَالِدِينَ فِيهًا رَضِي اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ جَنْتُ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ أَوْلَئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ﴾ [معادلة: ٢٢]

''کہ (وہ لوگ جنہوں نے جنگ بدر میں اپنے بیٹوں ، بھائیوں ، باپوں پر تلواریں سونت کی تھیں) تو آئیس ایسا نہ پائے گا کہ وہ اللہ تعالی اور ہوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور وہ ان لوگوں سے دوئی بھی رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول سے خالفت رکھتے ہیں (اور خالفت کرنے والے بیلوگ خواہ) ان کے باپ ہوں ، یا ان کے بیٹے ہوں ، یا ان کے بھائی ہوں، یا ان کے قرابت دار ہوں کیونکہ اس نے ان کے دلوں میں (پھر پر لکیر کی طرح) ایمان لکھ دیا ہوں اور اپنی روح سے ان کی تائید کی ہے ،اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے اور اپنی روح سے ان کی تائید کی ہے ،اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے بیچ نہریں ہی ہی ہوں ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوگیا اور وہ اللہ سے راضی ہوگئے ، بہی لوگ اللہ کالشکر ہیں۔'' اور اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں ان کی تعریف کر رہا ہوکہ

﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدًّاءٌ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَينَهُ ، مَحكم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ور مسيع تاريخ الاسلام والمسلمين على ١٦٠٠٠ تُرَاهُمُ وَكُعًا مُجَّدًّا يَبْتَغُونَ فَضُلًا مِنَ اللَّهِ وَ رضُوانًا ۗ [نتح: ٢٩] '' كه محمد ، الله ك رسول بين، اور جولوگ ان ك ساته بين ، وه كفار پر برے سخت ہیں اور آ بس میں برے زم خو ہیں، تو انہیں اللہ سے خوشنودی اور نضل تلاش کرنے کی غرض سے رکوع اور سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا۔''

و چنانچہ جس استاد کے شاگرد امتحان کے موقع پر ، ما سوائے دو تین کے ، سب فیل ہو گئے ہوں اسے دنیا کا کون سا ادارہ کوئی تمغہ فضیلت دے گا ؟اورجس رسول کے صحاب، این مادی دمرشد کے فوت ہوتے ہی مرتد ہو گئے ہوں، اسے دنیا کی کامیاب

ترین جسی کون قرار دے گا؟

المدالله إمارا ايمان بي كه حضرت محمد رسول الله يكالة ذوى العقول مخلوق سے افضل اور اولادآ دم کے سردار ہیں۔ تبلیغ رسالت میں، جتنی کامیابیاں آپ کے تھے میں آئیں کمی اور پنیبر کے شار میں نہیں آئیں اور جس قدر آپ کی اُمت اور خصوصاً صحابہ كرام اور تابعين عظام كو بخته ايمان اورخلوص وتو كل نصيب موا،اس قدركسي اورامت كونصيب نه موا ،ليكن اعدائ وين كوشايدان كى مدسرخروكى اورعظمت ايك آ كه بهى نه بھائی، چنانچے انہوں نے مختلف بہانوں سے ان کی عظمت کو داغدار ٹابت کرنے کے لیے كذاب راويوں كى مكذوب روايات كا سمارا ليا اور انہيں شائع كرے اين ولول كى ( بير اس نكال ل- بقول شاعر (بتغييريسير)

> حَسَدُوهُم إِذًا لَمُ يَنَالُوا سَعَيَهُمُ فَالْقَوْمُ أَعُدَاةٌ لَهُمُ وَخُصُومً

وَ تَرَى اللَّبِيْبَ مُحَسَّدًا لَمُ يَجْتَرمُ شُتُمَ الرِّجَالِ وَعِرُضُهُ \* مَشْتُومٌ

## و محم تاريخ الاسلام والمسلمين على المحمد المحمد الاسلام والمسلمين على المحمد ال

وَكَذَاكَ مَنُ عَظُمَتُ عَلَيُهِ نِعُمَةً حُسَّادُهُ سَيُفُ عَلَيُهِ صَرُومُ [1]

[1] " کہ جب وہ ان کی طرح اچھے کارنامے سرانجام نہ دے سکے تو ان سے حسد کرنے لگے چنانچے تو م ان کی دشمن بن گئی اور آپس میں جھگڑنے لگی۔''

[2] ددتم دیکھتے ہو کہ دانشمند نے جرم بھی نہیں کیا ہوتا الیکن وہ اپنی خوبیوں کی وجہ سے محسود بن باتا ہے اور اس کی عزت لوگوں کی دشنام طراز یوں کا خواہ مخواہ نشانہ بر باتی ہے۔''

[3] ''اص بات یہ ہے کہ جس شخص پر نعمت کی فراوانی ہو جائے اس کے حاسد ، اس کے حق میں تیز تکوار بن جاتے ہیں۔''

کس قدر المناک قضیہ ہے کہ جن ہستیوں نے اپنے خون سے شجرہ اسلام کی آبیاری کی اور اس کی خاطر اپنی جانیں قربان کرویں اور اس کے پیغام کو چہار وا نگ عالم تک پہنچایا اور ان کی قربانیوں کی بدولت ہم اور ہمارے آباء واجداد مسلمان ہوئے، آج ہم انہیں یہ صلہ دے رہے ہیں کہ ان کے متعلق سبائیوں (خفیہ یہودی تنظیم) کی مکذوبہروایات من کر ان پرسب وشتم کرتے ہیں!!۔ چنانچے کہیں تو مقدر اہل بیت کرام کی تنظیم و تفحیم کی آٹ میں شریعت کے حاملین صحابہ کرام پر پچیڑ اچھالا جارہا ہے، اور کہیں اسلام کاعلم تھا منے اور اسے سرگوں ہونے سے بچانے کے لیے سردھڑکی بازی لگا دیے والی مقدر ہستیوں پر بے سرویا بہتانات لگائے جارہے ہیں۔

کیا اس سے کہیں بیمقصور تو نہیں کہ اس طریق سے رسالت مآب تھا گئے کی رسالت ہی مشکوک بنا دی جائے ؟ ..... کیونکہ انہی ہستیوں نے بی تو اس بات کی گواہی دی کہ حضرت رسول مقبول تھا نے اللہ کے پیغامات کو اس کے بندوں تک پہنچایا اور اپنے

<sup>[1]</sup> شرح ترغيب و ترهيب: ٢٧/٤.

و محمح تاریخ الاسلام والمسلمین کی حدود ای کی سرتو را کوشش کی اور کفر و شرک سپرد کی گئی امانت کو کما حقد ادا کیا اور امت کی خیرخواہی کی سرتو رُکوشش کی اور کفر و شرک کی تاریخی دور کر کے اسلام کے نور اَ جگمگادیا۔ جب ان شاہدوں اور گواہوں (صحابہ کرامؓ) کی دیانتداری ہی چیلنج کر دی جائے تو ان کی گواہی اور شہادت بھی مسترد ہو جائے گی اور اس طرح اس شریعت اور منہاج کا خاتمہ ہو جائے گا، جس کے ذریعے گذشتہ نو تیں اور شریعتیں منسوخ ہوگئی تھیں، کیونکہ قرآن کے ناقل اور راوی اور جامع بھی تو وہی صحابہ ہیں اور سنت رسول کے مدوّن بھی وہی ہیں۔ جب (نعوذ باللہ) وہ عادل نہ ہو کے تو اس دین کے دامن میں کیارہ باقی جائے گا؟

لین الحمد للد شیخین کریمین ، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب بدر، اصحاب بعدر، اصحاب بعدت رضوان اور سب کے سب صحابہ کرام گے متعلق وہی کچھ کچھ کچ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے اور حضرت رسول کریم ﷺ نے اس سے آگاہ فرمایا، نہ کہ وہ جو کذاب راویوں نے اسے خبث باطن اور ندموم مقاصد کے لیے بیان کیا!!۔

اور پھر متعصب رافضیوں نے تو گویافتم اُٹھا رکھی ہے کہ جب تک وہ صحابہ کرام اور خصوصاً شیخین کر میمین کی عظمت اور ان کے کر دار کو داغدار نہ کرلیں اس وقت تک عظمت اہل بیت کا بیان ہی شروع نہ کریں گے اور جب عظمت اہل بیت بیان کرنے کی غرض سے شیج پر آئیں گے تو انہیں اس مرتبہ سے کہیں او پر سے جائیں او پر طبق او پر کے جا اللہ نے حقیقاً ان کو بخشا ہے۔

یدامرفہم سے بالاتر ہے کہ بعثت رسول سے لے کرتقریباً دوصد یوں بعد تک سادات کرامؓ کے ساتھ مرقحہ معنوی محبت اور فدا کاری کا موضوع کس بتا پر منظر عام پر نہ آ سکا؟ اس کا سبب یا تو مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کی عظمت اور قوت کے نقوش کا ثبت ہونا ہے، یا محافظ اسلام حکومتوں کی بیدار مغزی تھی کہ وہ حب اہل بیت کے جام شیریں میں نفرت صحابہ کرام کا زہر گھو لئے والے زہر کیے

وشمنول کا سر کپل ڈالتی تھیں۔ گر جب سے مصنوی محبان اہل بیت کو عجمی اسلوب تفزیت کی بدولت ہدردی اور اقتدار میسر آیا تو وہ دن رات اسلام کی بخ کئی اور عظمت صحابہ کرام کو زائل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ ہمارے بعض مصنفین نے کتاب و سنت کی محتق روایات کے برعکس خلافت و ملوکیت کے حوالے سے ایسی کتابیں تصنیف کر ڈالیس جس سے اہائیت صحابہ کا پہلو ڈکاتا ہے۔

الله تعالی فضیلة الشیخ عثان بن محمد الناصری آل خمیس حفظ الله کواجر جزیل اور فیض عمیم عطا فرمائے کد انہوں نے عدالت صحابہ پر الی لا جواب تحقیق اور علمی کتاب کھی ہے جو جامعیت، اختصار اور دکش اسلوب استدلال کے اعتبار سے ایک منفر دکتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے صحابہ کرام پر وارد کیے جانے والے تمام اعتراضات ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے صحابہ کرام پر وارد کیے جانے والے تمام اعتراضات کے ایسے شافی جوابات دیتے ہیں کہ سجان اللہ!!! و عند الله فی ذاك الدوراءُ

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قابل احر ام مؤلف ،ناچیز مترجم اور اس کتاب کی اشاعت وطباعت میں تعاون کرنے والے حضرات کو ان قدی نفوس کی صحبتصیب فرمائے، جنہوں نے اپنا تن من دھن حضرت رسول کریم ﷺ پر نثار کر دیا تھا، یوں اللہ ان سے راضی ہو گئے۔

يَارَبِّ لَا تَسُلُبُ عَنَّا جُبَّهُمُ الكَا وَ يَرُحَمُ اللَّهُ عَبُدًا قَالَ آمِينًا

فقير الى الله الغنى

ابومسعود عبدالجبارسكفي

١٠٠٤ والرجون ٢٠٠٢ و

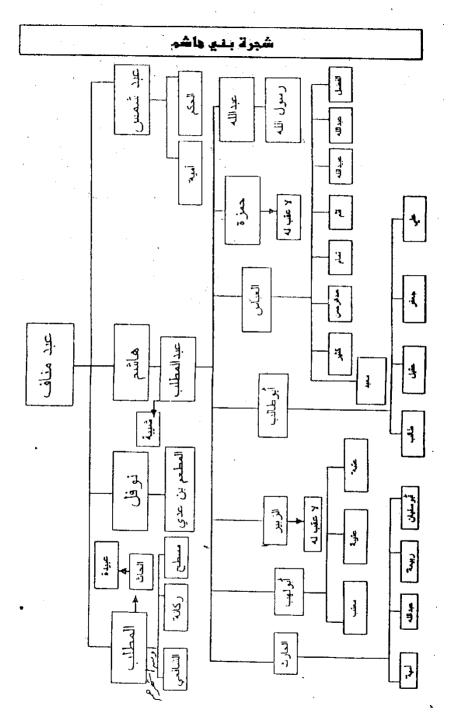



#### خطبهمنسونه

﴿ إِنَّ الْحَمُدَ لِلَٰهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَ مِنُ سَيِّاتِ اعْمَالِنَا ' مَنُ يَهُدِ اللَّهُ فَكَلَّ مُضِلَّ لَهُ وَ مَنُ يُهُدِ اللَّهُ فَكَلَّ مُضِلَّ لَهُ وَ مَنُ يُهُدِ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا مَنْ يُصُلِلُ فَلَا هَادِى لَهُ وَ اَشُهَدُ اَنُ لَا اللهَ الله وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَ اَشُهَدُ اَنَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ "إصلى الله عليه وسلم ] شَرِيُكَ لَهُ وَ اَشُهُدُ الله عَلَيْهُ وَ رَسُولُهُ الله عَلَيْهُ وَ الله الله الله وَ الله الله عَلَيْهُ وَ الله الله وَ اللهُ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَ

﴿ يَآيَّهُا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنُ نَفُسِ وَاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَ نِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَ لُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيْبُ۞ [السد:١]

﴿ يَهَا يُنْهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَولًا سَدِيدًا ۞ يُصُلِحُ لَكُمُ اَعُمَالُكُمُ وَ يَغْفِرُلُكُمُ ذُنُوبُكُمُ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ فَقَدُ فَازَ فَوُزًا عَظِيمًا ۞ [الاحراب:٧٠-٧١]

«أمَّا بَعُدُ! فَإِنَّ أَصُدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ وَ خَيْرَ الْهَدِي هَدُئُ
 مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ شَرَّ الْأُمُورِ مُحُدَثَاتُهَا وَ كُلَّ
 مُحُدَثَةٍ بِدُعَةٌ وَ كُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ كُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ »[1]

[1] ميده فطبه مسنون ب جوحفرت رسول مقبول الله اب برخطاب سي بيلي برها كرت مي - مترجم إ



#### شخنے چند

ٱلْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى ٱفْضَلِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنِ.

جب بھی میرے دل میں اس موضوع پر گفتگو کرنے کا خیال گزرتا تو میں بھی ایک قدم آگے بڑھاتا اور دوسرا قدم چیچے ہٹا لیتا، کیونکہ اس موضوع پر بہت سے مصنفین نے طبع آزمائی کی ہے، بسا اوقات حق وصدافت کو اجا گر کرنے اور زیادہ تر باطل تصورات کوفروغ دینے کے لیے۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر چہ اس موضوع پر تحقیق و تسوید میں صدیاں بیت رہی ہیں تفعین (صحابہ کرام جیسی مقدس) ہستیوں کی رفعت شان کی بنا پر بید موضوع بحر بھی ہمارے دلوں میں زندہ اور تابندہ ہے اور پھر بید موضوع اس بنا پر بھی تازہ رہتا ہے کہ گمراہ فرقے (اپی کج فہی کی وجہ سے ان ستاروں جیسی صاف وشفاف ہستیوں پر) کیچڑ اچھالنے کی خدموم حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔

اور جب یہ بات طے شدہ ہے کہ کلمہ کت ایسا نور ہے، جس سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے نیز اس مقدس گردہ کا ہم پر احسان بھی ہے، لہذا ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے او پر ان کے احسانات کا کچھتو حق ادا کریں۔ کیونکہ ان کا معاملہ دوسروں جیسانہیں ، ان کا علم اور عمل اس قدر وسیح اور خالص تھا کہ اولین و آخرین میں سے کوئی امتی ان سے

﴿ صحح تاب السلام والمسلمين ﴿ وَ صحح تاب السلام والمسلمين ﴿ وَ وَهُ مِسْمِيال تَعْمِيل، جَن الله مِن الله تعالى في اله تعالى في الله تعالى في

اور ہم لوگ اصحاب رسول کریم عظیمہ کے فضائل و مناقب پر والاوشیدا ہیں لیکن ان کے متعلق معصومیت کا دعویٰ بھی نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور انبیاء کرام کے سواکسی کومعصوم نہیں بنایا۔

ہاں ان میں سے چند صحابہ کرام سے حضرت رسول کریم سیکنٹے کی زندگی اور وفات کے بعد چند تسامحات بھی ہوئے لیکن ان تسامحات کی حیثیت ان کی نیکیوں کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے پہاڑوں کے مقابلے میں ریت کے چند ذرّات اور سیلاب کے مقابلے میں ایسے میں بارش کے چند قطرے۔

اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ نگاری نہایت تازک اور اہم کام ہے کوئکہ یؤن قوموں کی عظمت و رفعت کے اہرام تعیر کرتا ہے اور ان کے نیج اور حال و مستقبل کی منصوبہ بندی کرتا ہے اور جب تک کوئی قوم اپنے ماضی کے ساتھ اپنے تعلق کومضبوط نہ کرے اور اپنے حال کی تعیر اور مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے اس سے قوت حاصل نہ کرے، وہ جہانبانی کے منصب پر فائز ہو سکتی ہے نہ اپنے پاؤں پر کھڑی رہ سکتی حاصل نہ کرے، وہ جہانبانی کے منصب پر فائز ہو سکتی ہے نہ اپنے پاؤں پر کھڑی رہ سکتی ہے۔ اور مسلمان قوم جیسی (عظیم قوم) دوسری اقوام سے اس کام کی زیادہ حقد ار ہے کیونکہ اس کی تاریخ کشور کشائی ، شجاعت و بسالت اور بزرگ و برتری کے ایسے اعز ازات رکھتی ہے کہ دیگر اقوام کی تاریخ اس کے مقابلے جس پر کاہ کی حیثیت نہیں رکھتی۔ لیکن دور حاضر میں ہاری ملت کی کمزوری (اور با ہمی تفریق وتح ب) کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہم پر بندروں اور خزیروں کی اولاد کو مسلط کردیا ہے۔ وَلا حَوْلُ وَ لَا اللّٰہِ بِاللّٰهِ الْعَلِی الْعَظِیم.

معم تاريخ الاسلام والمسلمين على معم تاريخ الاسلام والمسلمين على مَنُ يَشُهُلُ اللهُ والْ عَلِيُهِ مَنُ يَشُهُلُ اللهُ والْ عَلِيُهِ

مَا لِحَرِّ بِمَيِّتِ إِيلَامُ [1]

"جس طرح مرد کو خم سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس طرح ذلت وخواری
پر پیجھی ہوئی قوم کو ذلت وخواری میں زندگی بسر کرنا چندال مشکل نہیں۔"

اس ضعف واضمحلال کے سائے میں ہماری قوم کی روثن اور برتر تاریخ کی طرف کوئنا انتہائی ضروری ہے تا کہ ہمیں اپنی اصلیت کے متعلق غور کرتا اور اپنے اردگرد دیکھنا اور اپنے مستقبل کی طرف قدم بڑھانا آسان ہو جائے،لیکن میمل اس وقت تک کھمل نہیں ہوسکتا جب تک ہم اپنی ضیح تاریخ کی طرف رجوع نہ کریں اور اس پر گہری نظرنہ ڈال لیں۔اورضیح چیز کے علاوہ کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔

اوراگر ہم اپنی تاریخ کو بنظر عمیق دیکھیں تو ہمیں اس کا وہ دور، یا عرصہ روش ترین اور دودھ سے زیادہ سفید نظر آئے گا،جس میں حضرت نبی اکر م اللہ اور آپ کے صحابہ کرام نے نندگی بسر کی اور یہی وہ یا کیزہ گروہ تھا جس نے اپنے کندھوں پر اسلام کے پیغام کو عام کرنے کی ذمہ داری اٹھائی اور یہی مقدس ستیاں انبیائے کرام کے بعد اللہ تعالیٰ کی پندیدہ مخلوق ہیں۔

اور فرقوں کی بہتات کی بنا پر مسلمان قوم کی تاریخ بے پناہ تحریف کا شکار رہی کیونکہ
ان میں ہر فرقہ اس کوشش میں مصروف رہا کہ وہ اپنوں کی شان بڑھائے اور دوسروں کو
گرائے، ان کے اس طرزعمل سے عظیم ترین ہستیوں کی تاریخ میں شگاف بیدا ہو گئے۔
مسلمان قوم میں سے چندلوگوں نے حضرت علی المرتضلی سے اِس قدر غلو آمیز
محبت کی کہ آپ گا معالمہ کمل طور پر الجھا کررکھ دیا اور آپ کی طرف الی با تیمی منسوب کر دیں جو اصل واقعات اور تاریخ سے میل نہیں رھتیں اور ای (کھیل

<sup>[1]</sup> ديوان متبني\_ ٤ ٦ ١ .

حرج تاریخ الاسلام والمسلمین کی حدید کرائی اور انہیں اور انہیں اور انہیں کے ) دوران دوسرے سحابہ کرائی کی شان گھٹانے کی ناکام کوششیں کیس اور انہیں حضرت علی کاحق غصب کرنے ،ان پرظلم کرنے نیز خود اپنے حق میں برا جج ہونے والوں کے روپ میں چش کیا، بلکہ اس محبت نما دشنی میں اولا دعلی کومنصوص علیہم آئمہ قرار دیا در انہیں انبیائے کرام علیم الصلوق والسلام کی طرح معصوم قرار دینے پر ہی اکتفانہ کیا بلکہ ان سے بھی بڑھا ویا۔

اور سیح تحقیق کے مطابق تاریخ صحابہ کوسٹے کرنے کے اس عمل کی ابتدا تیسری صدی کا نصف گزرنے کے بعد ہوئی اور بیاس بات کی دلیل بیہ ہے کہ ہمیں کبار صحابہ کرام اللہ کا نصف کر دوایات میں تو الی کوئی چیز نہیں ملتی جس سے بیمعلوم ہو کہ حضرت علی ان سے ناخوش تھے یا وہ ان سے ناراض تھے جیسا کہ شیعہ حضرات ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

بلکہ اس کے برعکس تمام مؤرضین (اس خوشگوار حقیقت پر) متفق ہیں کہ حضرت علیؓ نے اپنی لخت جگر حضرت عمرؓ کے نکاح میں دی اور اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر وعمر رکھ کر اپنے پیشرو صحابہ کرام سے یگا نگت اور محبت کا ثبوت دیا اور حضرت عمرؓ کے دور امارت میں منصب قضا قبول فر مایا اور شیخین کریمین اور دیگر صحابہ کرام کی مدح فر مائی۔

اور جیبا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں اس موضوع پر لکھنے کے معاطے میں گوگوی کیفیت میں مبتل تھا،لیکن نقد قتم کے اہل علم سے مشورہ کے بعد میں نے مصلحت اسی میں دیکھی کہ اس موضوع پر لازمی طور پر پچھ نہ پچھ لکھنے کی ضرورت ہے، چنا نچہ اس میں جو بات حق ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جوراہ صواب سے ہٹ کرہو وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔

میں نے اپنی اس کتاب میں چودہ صدیوں پر محیططویل اسلامی تاریخ کی ابتدائی

و محمع تاريخ الاسلام والمسلمين على الحراف (27 على الاسلام والمسلمين على الاسلام والمسلمين على الاسلام والمسلمين

نصف صدی (اار تا ۱۲ هر) کے محدود عرصے پر گفتگو کی ہے، جو کہ میرے خیال میں اوقات رسول میں اللہ کا است سے اہم دَورہے۔

چنانچ میں نے اس کتاب کو چارفعلوں پرتقیم کیا ہے:

#### ىپلى قصل:

مطالعہ تاریخ کی کیفیت ،امام طری کے منبج اور اسلامی تاریخ میں سند کی اہمیت پر مشتل ہے۔

#### ووسری فصل:

ال فصل میں میں نے حضرت نی کریم سے کے سانحہ ارتحال ااھ سے لے کر الا ھ تک رونما ہونے والے واقعات پر بے لاگ تحقیق کی ہے اور حتی المقدور صحیح سند کے ساتھ مروی روایات بیان کی ہیں اور ساتھ ساتھ من گھڑت اور باطل روایات پر تنقید بھی کی ہے۔

#### تيىرى فصل:

اس میں' میں نے کتاب اللہ اور سنت صححہ سے استدلال کرکے عدالت صحابہ کرام پر بحث کی ہے اور ان کے متعلق پھیلائے گئے شبہات بھی ذکر کیے ہیں اور ان پر بے لاگ اور جامع تجرہ کرکے حق اور بچ کو وضاحت کے ساتھ بیش کیا ہے۔

## چوتمی فصل:

اس نصل میں قضیہُ خلافت پر بحث کی ہے اور امامت علی بن ابی طالب ؓ پر شیعی دلائل کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور دقیق علمی بحث کے ذریعے ایسا جائزہ لیا ہے کہ شاید ہی کسی اور کتاب میں اس طرح سے ان کا تجزید کیا گیا ہواور میں کسی طرح کی خود فریبی اور تر نگ میں مبتلا ہو کراییادعویٰ نہیں کر رہا بلکہ ﴿وَاللّٰمَا بِنِعُمَةِ وَاللّٰمَا بِنِعُمَةِ وَاللّٰمَا بِنِعُمَةِ وَاللّٰمَا عَلَيْهِ اللّٰهِ ﴿ وَاللّٰمَا اللّٰمِادِ كَرِيا ہوں۔

اور میں اللہ تعالی سے سوال کرتا ہول کہ وہ میرے مل کو اپنی خوشنودی کے لیے خالص کردے کیونکہ وہ ہر طرح سے بااختیار اور ایسا کرنے پر قادر ہے۔ واجو دُ دُعُو اَنَا اَن الْحَمُدُ لِلَٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

بِاللَّهِ يَا قَارِئًا كُتُبِي وَسَامِعَهَا السُّلِ عَلَيْهَا رِدَاءَ الْحُكُمِ وَ الْكَرَمِ الْحُرْمِ الْمُرَمِ

وَ اسْتُرُ بِلُطْفِكَ مَا تَلَقَاهُ مِنُ خَطَاءٍ اللهِ مَن خَطَاءٍ اللهُ مَنُ خَطَاءٍ اللهُ مَنُ خَطَاءٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَادَتُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَادَتُهُ وَكُمُ حَسَامٍ نَبَا اَوُ عَادَ ذُو تَلَم

م مسلم ب او عام عام الله و أَلَلِ اللهِ عَمَّاءُ ذُو زُلَلٍ ا

وَالْعُذُرُ يَقَبَلُهُ ذُوالْفَصْلِ وَالشِّيمِ [1]

'' اے میری تحریروں کے پڑھنے اور سننے والے اان پر عالی ظرفی اور دانشمندی کی جا در پھیلا دے۔''

''اوران میں جونلطی نظر آئے اس پرلطف و کرم کا پردہ ڈال دے، اگر اللّٰہ نے آپ کو صاحب فہم وادراک بنایا ہے تو اس سے تواب حاصل کرنے کی غرض ہے اس کی اصلاح کردے۔''

<sup>[1]</sup> موارد الظمأن.

### وي المسلمين في معيم تاريخ الاسلام والمسلمين في معيم تاريخ الاسلام والمسلمين في معيم تاريخ الاسلام والمسلمين في

"خینانچه کتنے ہی شہموار ہیں جو بسا اوقات تھوکر کھا کر گر پڑتے ہیں حالانکہ وہ عام طور پر دوڑ جیت لیتے ہیں اور کتنی ہی تیز تکواریں ہیں جو بسا اوقات کند ہوجاتی ہیں یاان میں دندانے پڑجاتے ہیں۔"
"اے میرے برادرہم سب خطا کار ہیں اور پھسل جانے والے ہیں، اور عالی ظرف اصحاب علم وفضل، عذر قبول کر لیتے ہیں۔"

عثان بن محمد الناصري آل خميس



#### تمهيد وتعارف

#### ہم مطالعہ تاریخ کیے کریں؟

ہمیں چاہیے کہ ہم تاریخ کوایے ہی پڑھیں جیے دھزت رسول مقبول کھی کا اعادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں اور جب ہم آپ کی اعادیث پڑھتے ہیں تو ہم اس بات کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ چیز آپ سکھ سے تابت بھی ہے یا نہیں؟۔ہم حضور نبی کریم سکھ سے روایت کردہ اعادیث کی صحت وضعف اور اس کے متند اور غیر متند ہونے کا اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک سند اور متن کو (جرح و تعدیل کی کموٹی پر) پر کھ نہ لیں ، کیونکہ اہل علم نے حدیث اور اس کے راویوں کے معاطم میں خصوصی دلچپی لی ہے اور ان کی روایت کروہ اعادیث کوتاش کرکے انہیں کھنگالا ہے ،ان پرصحت وضعف کا حکم صادر کیا ہے اور یوں ان میں جھوٹ ، تدلیس اور ان جیسے دیگر عیوب کی نشاندہی کرکے ان اعادیث کوان باتوں سے نکھار دیا گیا ہے جوان میں داخل کی گئی ہیں۔

لیکن تاریخ کا معاملہ اس سے مختلف ہے چنانچہ اس میں بہت ی روایات ایس جی تاریخ کا معاملہ اس سے مختلف ہے چنانچہ اس میں بہت ی روایات ایس جی جن کی سند ہی نہیں اور بسا اوقات اسادتو ملتی ہیں لیکن ان سندول کے راویوں کے حالات زندگی نہیں ملتے اور نہ ہی اس بات کا پیتہ چلا ہے کہ اہل علم نے ان کی مدح کی ہے یا فرمت ان کی تعدیل کی ہے یا ان پر جرح کی ہے۔ اندریں محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

معمع تال خالاسلام والسلمين کي کو کو کا کي که وہ حکے ہيں ياضعيف صورت ہارے ليے مشكل ہے کہ ہم ان بر کوئی حکم لگائيں کہ وہ صحیح ہيں ياضعيف کيونکہ ہم سند کے چند راويوں کے حالات نہيں جانتے ، لبندا تاریخ کا معاملہ حدیث سے بھی مشكل ہوگيا لیکن اس کا مطلب بينہيں کہ ہم اس ميں تسابل سے کام ليس اور بلا تحقيق تاريخی روايات کو قبول کرتے چلے جائيں۔ نہيں! بلکہ ہميں تحقيق کرنی چاہئے اور ہميں اپنی حقیق تاریخ کو حاصل کرنے کا فن سکھنا چاہئے۔ اس موقعہ پرکوئی کہنے والا بيکہ سکتا ہے کہ اس طریقے سے تو ہماری تاریخ کا بہت براحمہ ضائع ہو جائے گا۔

ہم اس مفروضے کو یہ کہہ کررد کردیں گے کہ (یہ تمہارا خام خیال ہے)، اس طریقے سے ہماری تاریخ کا اکثر حصہ ضائع نہیں ہوسکتا بلکہ اس سے ہماری اصل اور حقیقی تاریخ نکھر کر سامنے آجائے گی۔ جبکہ بے شار تاریخی روایات اور خصوصاً وہ روایات جو ہماری اس بحث سے تعلق رکھتی ہیں ، وہ باسند مروی ہیں ، خواہ وہ کتب تاریخ میں ہوں جیسا کہ تاریخ طبری ہے ، یا کتب حدیث میں ہوں جیسا کہ تاریخ طبری ہے ، یا کتب حدیث میں ہوں جیسا کہ حصنف کہ صحیح بخاری ، مند احمد، سنن تر ذی میں یا مصنفات میں ہوں جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ یا ان کتب تفسیر میں ہوں جو تاریخی روایات کا تذکرہ سندوں کے ساتھ کرتی ہیں جیسا کہ تغسیر ابن جریر اور تفسیر ابن کثیر ہے۔ بسا اوقات یہ روایات ان خاص کتب سے ملتی ہیں جو بعض مخصوص زمانوں کے ساتھ تعلق رکھتی مثلا کتاب حروب الزدہ للکلاعی ، کتاب مختصر تاریخ خلیفہ بن خیاط ہے ، مقصد یہ ہے کہ آپ ان روایات میں سے کی بھی روایت کی سند تلاش کرنے میں ناکام نہیں ہو گئے۔

مقصد یہ ہے کہ (جبتو کرنے سے) آپ کو ان روایات کی اسناد ال سکتی ہیں اور اگر آپ کو کسی بھی صورت میں سند نہ ملے تو آپ کے پاس ایک عام اصل (معیار) ہے جس پر آپ گامزن رہ سکتے ہیں اور اس اصل کا تعلق دور صحابہ سے خاص ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے مقدس رسول نے صحابہ کی تعریف بیان فرمائی ہے (اس کے دلائل صحابہ کرام کی بحث میں آئیں گے) اس بنا پر آپ ایمان رکھیں کہ صحابہ کرام عادل ہیں یعنی (اور ان میں اصل عدل ہے بنا پر آپ ایمان رکھیں کہ صحابہ کرام عادل ہیں یعنی (اور ان میں اصل عدل ہے اور جب آپ کوکوئی ایسی روایت طے جس میں اصحاب رسول ہے ہوتو اس کا صحیح ہوتو اس کی سند دی صحیح ہوتو اس کا صحیح ہوتو اس کی سند دی صحیح ہوتو اس کا صحیح ہوتو اس کی صدی ہی صحیح ہوتو اس کی صدید ہی صحیح ہوتو اس کی صدید ہی صحیح ہوتو اس کی صدید ہی صحیح ہوتو اس کی سند نہیں ملتی تو ہوارے پاس اصل ہے اور وہ ہے اس کی سند نہیں ملتی تو ہورے پاس اصل ہے اور وہ ہی کی مدالت جو قرآن صدث سے ثابت ہے ( کہ وہ پا کیزہ اصحاب رسول ہیں کی عدالت جو قرآن صدث سے ثابت ہے ( کہ وہ پا کیزہ ہوا عت ، نیک نیت اور یہ قصور تھے۔)

بنا بریں جب ہم تاریخ پڑھیں تو یوں پڑھیں جیسے ہم حدیث رسول کو صحت کے معیار پر پرکھ کر پڑھتے ہیں،خصوصاً تاریخ کا وہ حصہ جو اصحاب رسول کے ساتھ خاص ہے۔

## ہم کن کی تاریخی مؤلفات پڑھیں:

افسوس ناک بات میہ ہے کہ ہمارے اس دور میں بہت سے لوگ تاریخ کے موضوع پر لکھی ہوئی جدید کتابیں پڑھتے ہیں، جن میں یا تو واقعات کو رنگ آمیزی سے بیان کیا گیا ہے، یا ان میں بید دونوں چیزیں بیک وقت نوجود ہیں قطع تلیا ہے، یا ان میں بید دونوں چیزیں بیک وقت نوجود ہیں قطع نظر اس بات سے کہ وہ صحیح ہیں یامن گھڑت مثلاً عباس العقاد ٔ خالدمحمہ خالد 'طہ حسین اور جورتی زیدان یا ان جیے ویگر جدیداور ماؤرن مؤرخین کی مؤلفات [1] چنانچہ بیالوگ جب

حج صحیع تاریخ الاسلام والمسلمین کی دو و و و و و و و و و و و و و اسلوب بیان تاریخ کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو قصے کو خوبصورت بنانے اور اسلوب بیان کوسنوار نے کا اہتمام کرتے ہیں قطع نظراس بات کے کہ یہ قصیح ہے یا غیر سمجے ، ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آ پ کے سامنے قصے کو خوبصورت اور داستانوی انداز میں پیش کریں۔

#### اس صورت میں ہم کیا پڑھیں:

اگر آپ تاریخی واقعات کی اسانید کی تحقیق کر سکتے ہیں تو امام طبری کو پڑھیں کیونکہ دہ تقریباً ان لوگوں کے سرخیل ہیں جنہوں نے تاریخ کے موضوع پرقلم اٹھایا۔اگر آپ واقعات کی اسانید پر تقید و تحقیق نہیں کر سکتے تو امام ابن کثیر کی ''البدایه والنهایه "اورامام ذہبی کی ''تاریخ الاسلام "اورامام ابو بکر ابن العربی کی ''العواصم من القواصم "پڑھیں کیونکہ دور صحابہ کے اس عرصہ (ااھ تا الاھ) کے حالات اور واقعات پر بیدیہ کتابیں ،سب سے عمدہ اور شاندار ہیں۔

#### مطالعہ تاریخ کے دوران احتیاط:

تاریخی کتب کا مطالعہ کرتے وقت ہمیں مؤلف کی ذاتی رائے کی طرف ماکل نہیں ہوتا چاہے بلکہ اسے نظر انداز کر کے اصل روایت کی طرف و کھنا چاہے (کدوہ ثابت بھی ہوتا چاہے بلکہ اسے نظر انداز کر کے اصل روایت کی طرف و کھنا چاہے (کدوہ ثابت بھی ہے یا نہیں) اور پڑھتے وقت انصاف کا وامن ہاتھ سے جھوٹے نہ پائے اور ہمیں خصوصاً اصحاب الرسول تھا کی تاریخ پڑھتے وقت دو باتوں پر ایمان واعتقاد رکھنا چاہے۔ پہلی بات: ہمیں اس حقیت پر ایمان واعتقاد رکھنا چاہیے کہ انہیاء کرام علیم صلوت اللہ وسلامہ کے بعد اصحاب الرسول تھا تھی ما مانسانوں سے افضل ہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے ان کی تعریف بیان کی ہے اور آپ نے بہت کی احادیث میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ وہ تمام امت سے افضل ہیں، یا یہ کہ وہ انہیائے کرام صلوات اللہ وسلامہ علیم کے بعد سے امتوں سے افضل ہیں۔ یا یہ کہ وہ انہیائے کرام صلوات اللہ وسلامہ علیم کے بعد سے امتوں سے افضل ہیں۔

دوسری بات: ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اصحاب رسول الله بقاضاً بشریت معصوم عن الحظا نہ تھے ، ہاں البتہ اس بات پرضرور اعتقاد رکھنا چاہے کہ ان کے اجماع کو درجہ معصومیت حاصل ہے کیونکہ اللہ کے بیارے رسول الله نے ہمیں خبر دی ہے کہ '' میری امت صلالت و گراہی پر اجماع نہ کرے گی۔'' میری

چنانچہ وہ اس اعتبار سے معصوم ہیں کہ وہ سب صلالت و گمراہی پر شفق ہوں لیکن انفرادی طور پر وہ معصوم نہیں ہیں، کیونکہ انفرادی عصمت صرف اللہ کے مقدس رسولوں کو حاصل ہے، ان کے علاوہ ہم کسی کی انفرادی عصمت کا اعتقاد نہیں رکھ سکتے۔ اس بنا پر الازم تھہرا کہ ہم صحابہ سے خیر القرون ہونے کا اعتقاد رکھیں اور اس بات پر بھی اعتقاد رکھیں کہ وہ معصوم نہیں ہیں۔

لہذا جب آپ کے سامنے کوئی ایسی روایت گذرہے جس میں کسی محابی رسول پر طعن، یا حرف آتا ہو، تو اسے رد کرنے میں جلدی کیجئے نہ قبول کرنے میں!

بلکہ اس کی سند دیکھیے! اگر سند سیح ہوتو وہ روائت اس قبیل سے ہوگی کہ وہ معصوم نہیں ہیں۔ اور اگر سند ضعیف ہوتو ہم اصل پر قائم رہیں گے کہ وہ انبیائے کرام کے بعد تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ (مزید تفصیل عدالت صحابہ کے عنوان پر آئے گی)

الله تعالى نے اصحابِ رسول الله كى تعريف جن آيات ميں بيان كى ہان ميں سے ايك بيد ہے:

﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ آشِدًا ءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءً بَيْنَهُمْ

<sup>[1]</sup> مسند احمد من طریق آبی بصره الغفاری:۳۹٦/۲ ابن ماجه: کتاب الفتن باب السواد الاعظم: ۴۲/۲ رقم الحدیث: ۹۸، نیز اس کی مزید الاعظم: ۴۲/۲ رقم الحدیث: ۹۸، نیز اس کی مزید تفصیل باب عدالت محابه (ص: ۱۹۵) می بیان کی جائے گی۔

تُرَاهُمُ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ اللهِ وَ رِضُوانًا سِيمَاهُمْ فِي وَجُوْهِمُ مِنُ آثَرِ السُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي النَّوْرَاةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْاَنْجِيلِ كَوْرُعِ السُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي النَّوْرَاةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْاَنْجِيلِ كَوْرُعِ الْحُرَجَ شَطْئَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزَّرَاعَ لِيغِيظً بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الشَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَنْفِرَةً وَ اَجُرًا عَظِيمًا ﴾ [سورة النتج:٢٩]

الله تعالی نے اس بیسی آیات میں تمام اصحاب رسول تعلیقے کی مدح بیان کی ہے اس لیے بنیادی طور پر وہ سب تعریف کے مشتق ہیں اور جیسا کہ حضرت نبی کریم تعلیقے سے ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا:

« لَا تَسُبُّوا اَصُحَابِي فَلَوُ اَنَّ اَحَدَّكُمُ اَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِ هُمُ وَ لَا نَصِيفَهُ » [1]

''کہ میرے صحابہ کو گالی نہ وینا، اگرتم میں سے کوئی آ دمی احد پہاڑ جتنا سونا

و معمع الماخ الاسلام والمسلسن على الحج المحجم الماخ الاسلام والمسلسن على الحج المحجم الماخ الاسلام والمسلسن على المحجم الماخ الماخ

بھی راہ خدا میں خرچ کر ڈالے، تو ان کے ایک سیر جو خرچ کرنے کے برابر درجہ حاصل نہ کر سکے گا، بلکہ نصف سیر جو کے برابر بھی نہ پینچ سکے گا۔''

یہ ہے حضرت رسول اکرم اللہ کی ذبان مبارک سے اپنے صحابہ کرام کی مدح و ثنا!۔ اور ان شاء اللہ عنقریب اس کتاب کے عدالت صحابہ کے باب میں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو آئے گی۔

آخر میں ہم مخاط تاریخی مطالعہ کی بابت ابوعبداللہ قطائی کی تفیحتیں نقل کرتے ہیں۔ آپ اینے تصیدہ نونیہ میں فرماتے ہیں:

لَاتَقُبَلَنَّ مِنَ التَّوَارِخِ كُلُّ مَا جَمَعً الرَّوَاةُ وَ خَطَّ كُلُّ بَنَانِ

اِرُوِ الْحَدِيُثَ الْمُنتَقَى عَنُ اَهْلِهِ سِيُمَا ذَوِى الْاَحْلامِ وَالْاسْنَان

كَابُنِ الْمُسَيَّبِ وَالْعُلَاءِ وَ مَالِكِ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّ

چٹانچہ امام ابوعبد اللہ فحطائی ان اشعار کے ذریعے اپنے مخاطب کو راویوں کی ہر طرح کی لکھی ہوئی اور جمع کی ہوئی تاریخی روایتوں کے قبول کرنے سے ڈرا رہے ہیں کیونکہ ان میں رطب ویابس کی بھر مارہے ،اگر الیمی روایات نظر سے گزریں تو پھر کیا کیا جائے۔؟ فرماتے ہیں اہل حدیث کی کسوٹی اور ان کے معیار پر پورا اتر نے والی حدیث کو ان سے روایت کرخصوصا ابن میتب علاء مالک کیث زہری یا سفیان جسے حدیث کو ان سے روایت کرخصوصا ابن میتب علاء مالک کیث نربری یا سفیان جسے اثمہ اعلام سے۔

اگر آپ می تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ وہی ہوسکتی ہے جوان ائمہ دین یا

## ال جد ثة إن إداء كمن الدرسة من يون الصحاب المائية م طوفان تو لنم

ان جیسے ثقہ ائمہ اعلام کی زبان سے مروی ہونہ کہ اصحاب رسول عظی پر طوفان تو گئے والوں کی کھی ہوئی تاریخ! ....... جونعوذ باللہ یہ کہتے ہیں:

"ماری تاریخ سیاه ترین تاریخ ہے۔"

حالانکہ اییا ہر گزنہیں بلکہ ہاری تاریخ حسین وجمیل اور روش ترین تاریخ ہے اور اتنی دلچیپ ہے کہ انسان پڑھتے ہوئے سروھنے لگتا ہے۔

اور جو مخص تفصیل مے معلوم کرتا جا ہے،اسے البدایة والنهایة یا تاریخ اسلام امام زہی یا دیگر معترکت تاریخ کی طرف رجوع کرنا جا ہئے۔

تاریخ کی اہم ترین بھاب امام طری کی تصنیف "تاریخ الملوك و الامم" ہے۔ تاریخ نگار حضرات زیادہ تر امام طری کی تاریخ سے روایات نقل کرتے ہیں، اہل سنت بھی اور اہل بدعت بھی۔ دونوں اس كے حوالے پیش كرتے ہیں۔

### تاریخ طبری کو دوسرول پرمقدم سمجھنے کی وجوہات

اس کے کئی اسباب ہیں:

1۔ امام طری کے دور کا ان حوادث کے قریب تر ہونا۔

2۔ امامطری (ان واقعات کی) اسانید ذکر کرتے ہیں۔

3- امام طبري كاعلمى مقام ومرتبه

4۔ اکثر کتب تاریخ ای کے حوالے سے مکھی گئی ہیں۔

جب معالمہ بدرہا تو ہمیں بھی جائے کہ ہم کوئی تاریخی تحقیق کرنے کے لیے براہ راست امام طبری کی تاریخ کا مطالعہ کریں، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اہل المنہ بھی تاریخ طبری کا حوالہ دیتے ہیں اور اہل بدعت بھی۔ تو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کیسے ہو؟

حمع تابع الاسلام والمسلمین کی دوروں کے دو اسانید جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ امام طبری کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اسانید ذکر کرتے ہیں اور اہل النہ امام طبری کی صحیح الا سناد روایات لیتے ہیں جبکہ اہل بدعت ہر طرح کی روایات نقل کرتے ہیں خواہ صحیح ہوں یا موضوع! خاص طور وہ روایات جوان کی خواہشات کے مطابق ہوں۔

#### تاریخ طبری میں امام محمد بن جربر طبری کا اسلوب نگارش

امام طبری نے اپنی کتاب کے شروع میں مقدمہ لکھ کر اس مسلہ سے ہمیں سکون واطمینان عطا کیا ہے،کاش کہ اس تاریخ کا مطالعہ کرنے والے اس کے مقدمہ کوبھی پڑھ لیا کریں۔[1]

ا مام محد بن جربرطبري اپني تاريخ كے مقدمه ميں لکھتے ہيں كه:

'' ہماری اس کتاب کے قاری کو بیہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں، اپنی شرط کے مطابق ، جو روایات اس میں ذکر کرنے والا ہوں اور جو آثار بیان کرنے والا ہوں، اس میں میراطریق کار بیہ ہوگا، کہ میں ان کو ان کے راویوں تک سند کے ساتھ بیان کروں گا۔ چنا نچہ میری اس کتاب میں درج شدہ ایسی روایات جو ہم نے بعض متقدمین کے حوالے سے بیان کی جیں اور ان کا مطالعہ کرنے والا آدمی انہیں نا قابل اعتبار سجھتا ہے میا ان کے سنے والا انہیں فتیج سجھتا ہے، کیونکہ وہ انہیں کی طرح سے سیجے نہیں سجھتا، یا درحقیقت ان کا کوئی معنی ومفہوم بھی نہیں نکلا، تو وہ جان لے کہ وہ روایات ہماری طرف سے نہیں بلکہ ہم تک بہچانے والوں کی طرف سے جیں، ہم نے انہیں ای طرح میں بیان کردیا ہے جس طرح وہ ہم تک بہتے ہیں۔ [2]

<sup>[1]</sup> بلکہ برآ دی کو چاہیے کدوہ جس کتاب کو پڑھ اس کے مقدمے کو بھی پڑھے تاکدوہ مؤلف کتاب کا منج بھی سمجھ سے۔ [2] مقدمه تاریخ طبری:ص: ٥.

تالیف روایات میں بیطریقہ کارصرف امام طبری ہی کانہیں بلکہ اکثر محدثین نے اس انداز سے روایات جمع کی ہیں۔ چنانچہ جب آپ صحیح روایات پر مشمل صحیحین کے علاوہ دیگر کتب حدیث مثلًا سنن ترفہ ی ،سنن ابی واؤ و، دارقطنی ، واری، مند احمد یا ان جیسی دیگر کتب کی طرف رجوع کریں گے تو آپ کومعلوم ہوگا کہ وہ آپ کے لیے ابناد ذکر کرتے ہیں اور صرف صحیح احادیث پراکتفائیس کرتے لہذا اب ان کتب کے مطالعہ کے دوران ہم نے ابناد کی طرف دیکھنا ہے اگر سند صحیح ہے تو روایت قبول کر لیجئے ورندرڈ کر دیجئے۔ای طرح امام طبری نے فقط صحیح روایات درج کرنے کی پابندی نہیں کی بلکہ انہوں نے اس بات کی پابندی بھی کی ہے کہ آپ کے سامنے ان راویوں کا نام ذکر کردیں جن سے انہوں نے روایات سنیں ہیں۔ جب صورت حال یہ ہے تو امام طبری پر اس انہوں نے روایات سنیں ہیں۔ جب صورت حال یہ ہے تو امام طبری پر اس دوایت کی ذمہ داری نہیں ہے۔

اور امام طبری نے اپنی تاریخ میں زیادہ ترروایات لوط بن کیجی نامی راوی سے بیان کی جیں، جس کی کنیت ابو مخف سے بیان کی جیں، جس کی کنیت ابو مخف شکی اور امام طبریؒ نے اسی ابو مخف سے پانچ صدستاسی روایات بیان کی جیں اور بیروایات حضرت نبی مکرم سے کی کی وفات سے شروع ہوتی ہیں اور ہم اپنی اس

حج صمع الله الاسلام والمسلمين على الحدوث (40) كتاب مين اى عرص كم تعلق الفتكوكري كرد في الله مين درج ذيل موضوعات يربحث مولًا \_

(۱) سقیفہ بی ساعدہ '(۲) قصہ شوری اور وہ اسباب جن کی وجہ سے خوارج امیر المونین حضرت عثال ؓ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ (۳) اس کے بعد آپ کی شہادت۔ (۴) خلافت حضرت علی المرتضل ؓ (۵) جنگ جمل (۲) جنگ صفین ، (۵) تحکیم ، (۸) جنگ نہروان ، (۹) خلافت امیر معاویۃ ، (۱۰) شہادت حسین ؓ۔

چنانچہ ان تمام موضوعات میں آپ کو ابو منت کی روایات ملیں گی اور اہل بدعت انہی روایات ملیں گی اور اہل بدعت انہی روایات پر اعتماد کرتے ہیں اور انہی کے متلاثی رہتے ہیں اور ابو مخت ان روایات کو بیان کرنے میں منفر دنہیں بلکہ وہ صرف دوسروں سے زیادہ مشہور ہے ورنہ انہیں بیان کرنے والے دیگر حضرات بھی ہیں جیسے واقدی اور بیہ مشہور ہے ورنہ انہیں بیان کرنے والے دیگر حضرات بھی ہیں جیسے واقدی اور بیہ متروک اور متم بالکذب ہے۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ واقدی <sup>[1]</sup> بہت بڑا مؤرّخ اور تاریخ شناس ہے لیکن وہ ثقة نہیں ہے۔

ہے۔ سرور سے میں ہے۔ او رتیسراراوی سیف بن عمر انتمیمی <sup>[2]</sup>ہے۔ یہ بھی مشہور مؤرّخ ہے کیکن وہ بھی متروک اور متھم بالکذب بھی ہے۔

اور یمی حال محمد بن سائب کلبی <sup>[3]</sup> کا ہے اور بیر بھی مشہور کذاب ہے۔

لبذا تاریخ سے دلچیں رکھنے والے انسان پر ان جیسے مؤرفین کی روایت کی تحقیق

کرنا واجب ہے۔

یاب ہم اپنے قلم کا رخ ابو مخطک کی طرف پھیرتے ہیں ،اس کے متعلق امام

[1] محد بن عربن واقدى: اس كا تعارف تهديب التهييب: ٣٦٣/٩ أور ميزان ألاعتدال ٢٦٢/٣ يرو يصد

[2] سيف بن عرزاس كاتعارف تهذيب التهذيب ١٩٥/ اورميزار الإعتدال ١٩٥١ مرو يحت.

[3] محمد بن سائب كلبي ال كا تعارف ،ميزان الاعتدال ٣/٦٥٥ برو تيهي . .

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ج محمع تاب الاسلام والمسلمين على محمد على الم الم الم الم عين فرماتے بيل كه يه متروك الحديث ہے۔ الحديث ہے۔

ایک مرتبان سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے ہاتھ جھاڑنا شروع کردیے اور فر مایا اس کے متعلق بھی کوئی پوچھنے کی ضرورت سمجھتا ہے؟ امام دارقطنی فرماتے ہیں:'' داستان ساز مؤلف ہے'اس کی تو ثیق نہیں کی جا سمق ۔ [1]

لہذا جب آپ تاریخ طبری کو کھولیں اور اس میں کوئی الی روایت دیکھیں جس کی وجہ سے اصحاب رسول پر حرف آتا ہے اور پھر دیکھیں کہ طبری نے اسے ابو مخف سے روایت کیا ہے تو اسے کونے میں رکھ دیجئے کیوں؟

اس لیے کہ یہ ابوخف کی روایت ہے۔اور بیخض بدعتی ،جھوٹا اور کثیر الروایة شخص ہے اس نے بدعت،جھوٹ اور کثرت روایت جیسی قباحتیں اکٹھی کردی ہیں۔

#### تاریخ منح کرنے کے لیے بعض مؤرخین کا طریق کار

#### 1 \_جھوٹ اور افتر اء:

یہ لوگ کوئی قصہ گھڑ لیتے ہیں (اور اس پر حاشیہ آرائی بھی کرتے ہیں) مثلاً یہ کہ جب سیدہ صدیقہ بنت صدیق کوسیدنا علی کی موت کی خبر پینچی تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ حالانکہ یہ سفید جھوٹ اور من گھڑت داستان ہے۔

#### 2 - کسی اہم واقعہ کی شکل وصورت بگاڑنے کے لیے کی بنشی کرنا:

حادثے کا اصل صحیح ہوتا ہے جیسے سقیفہ بنی ساعدہ کا واقعہ، اس نازک واقعہ کی

[1] ميزان الاعتدال:٩/٣ ١ ٤٠ المحرح والتعديل ٧/٣ ٨٤ إلىسان الميزان ١٤٩٠٨ .

و محمع تابع الاسلام والمسلمين على محمد الله على المسلمين المحمد الله المسلمين المحمد الله المسلمين المحمد الله المسلمين عمر بن خطاب اور حضرت ابو عبيدة ايك طرف تق اور حضرت خباب بن منذر اور حضرت سعد بن عبادة وغيره انصار دوسرى طرف تق ليكن ان لوگوں نے اس حقيقت كا عليه بكاڑنے كے ليے جان بوجه كر بهت ى با تيس برها دي (ان كا ذكر عنقريب آربا بكار كر عنقريب آربا عبان كي غرض يمي تقى كدا صحاب رسول الله كى حيات مباركه كودا غدار عابت كريں۔

#### 3 ـ نازك واقعات كا باطل مفهوم:

سمی نازک واقعہ کی الیی باطل تاویل کرنا جو ان کی خواہش کے مطابق ہو اور ان کے اعتقاد سے میل رکھتی ہواور جس بدعت پر وہ کاربند ہوں وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی پھرتی ہو۔

#### 4\_غاميول اورغلطيوں كواحيھالنا:

وافعہ توضیح ہے لیکن اس کے اندرتمام طرح کی خوبیوں کونظر انداز کر کے غلطیوں پر توجہ مرکوز کرنا اور انہیں اچھالنا۔

#### 5۔ تاریخی حادثات کی بابت شاعری کرنا:

چنانچہ یہ حضرات اپنے شعراء سے اشعار تکھوا کر انہیں امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضٰی کی طرف ،یا ام المؤمنین سیدہ صدیقہ طاہرہ ،یا حضرت زبیرہ یا حضرت طلحہ کی طرف منسوب کردیتے ہیں تا کہ ان کے ذریعے کسی طرح صحابہ پرطعن ہو سکے جس طرح انہوں حضرت عبد اللہ بن عباس کی طرف یہ منسوب کیا ہے کہ آپ نے ام المومنین سیدہ صدیقہ طاہرہ کی نسبت کہا:

## ولا منع البغ الاسلام والمسلمن على والمسلمن والمسلمن على والمسلمن والمسل

« بَبِغَّلُتِ تَحَمَّلُتِ. وَلَوُ شِئتِ تَفَيَّلُتِ»

#### 6\_جعلى كتابين اور چيشيان لكصنا:

اور یہ بات سیدنا عثان کی شہادت کے بیان میں آئے گی (ان شاء اللہ) کہ انہوں نے حفرت عثان اور حفرت علی اور دفرت علی اور دیر انہوں نے حفرت عثان اور حفرت عائشہ صدیقہ اور حضرت علی اور آلاِ مَامَة کے نام سے خود ساختہ چشیاں کھیں اور ان کے علاوہ نہج البلاغة اور آلاِ مَامَة وَالسِّياسَة لَكُمْ كُر بالتر تيب حضرت علی اور حضرت امام ابن تحدید کی طرف منسوب کردیں۔

تاریخ اسلام کی شکل بگاڑنے اور اس میں تدسیس کرنے میں شیعہ کا کردار شیعہ مشہور ترین بدعتی ہیں ادر انہوں نے تاریخ میں بہت سا جھوٹ داخل کر دیا۔ ای لیے اہل علم جب کسی آ دمی کے جھوٹ کو مبالغے کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں: "اَکُذَبُ مِنْ رَافِضِیِّ"، دیعنی رافضی سے بڑھ کر جھوٹا "کیونکہ ان کے ہاں جھوٹ بہت ہے۔

حضرت امام سلیمان بن مہران فرماتے ہیں کہ'' میں نے (اہل علم) سے ملاقاتیں کی ہیں وہ انہیں (شیعہ کو) کذاب کے علاوہ ادر کوئی نام نہ دیتے تھے۔

حفزت قاضی شریک فرماتے ہی کہ'' رافضیوں کے سوا ہر آ دمی سے علم حاصل کرو ، کیونکہ رافضی' احادیث گھڑ لیتے ہیں پھرانہیں دین سمجھ لیتے ہیں۔

اور امام شافعیؓ فرماتے ہیں:'' کہ میں نے رافضیوں جیسی جھوٹی گواہی دیے کسی دیکھا''

<sup>[1]</sup> وكيصئ: تاويل مشكل القرآن تحقيق سبد احمد صقر 'ص:٣٢.

ور 44 معم المن الاسلام والمسلمين على والمواج والمواج والمسلمين على والمسلمين على المواج والمواج والمو

مقصدیہ ہے کہ اگر چہ دوسرے بدعتی فرقے بھی جھوٹ بول لیتے ہیں لیکن میفرقہ اس معاملے میں اپنا کوئی ٹانی نہیں رکھتا۔

#### ابل سنت کے ہاں تحقیق کامنی کب شروع ہوا؟

جب سے فتنہ شروع ہوا اس وقت سے ہی یہ منج وجود میں آیا ، چنا نچہ جلیل القدر تابعی امام محمد بن سیرینٌ فرماتے ہیں کہ: '' پہلے پہل لوگ سند نہیں پوچھا کرتے سے، جب فتنہ بریا ہوا تو وہ پوچھنے گئے کہ اس روایت کے راوی ذکر کرو، تاکہ ان میں سے اہلسست کی روایات لے لی جا کیں اور اہل بدعت کو پیچان کر ان کی روایات مستر دکردی جا کیں۔'' [ال کا سبب سے کہ لوگوں میں اصل شقہ روایات مستر دکردی جا کیں۔'' [ال کا سبب سے کہ لوگوں میں اصل شقہ ہونا ہے )۔'

امام ابن سیرین کبارتا بعین سے ہیں اور انہوں نے صحابہ کا دور پایا ہے اور صفار کبارتا بعین سے مراد شیعہ 'خوارج 'قدر صفار کبارتا بعین کے ساتھ زندگی بسر کی ہے اور فتنہ سے مراد شیعہ 'خوارج 'قدر یہ جیسے بدعتی فرقوں کا ظہور ہے۔[2]

<sup>[1]</sup> ويكف مقدمه صحيح مسلم باب الاسناد من الدين.

<sup>[2]</sup> نوت شیعہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت علی اور ان کی اولاد سے وابستگی کا دموی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اہامت کے حقد اربھی وہی ہیں اور بیلوگ اکثر صحابہ کرائے اجمعین کی تحفیر کرتے ہیں۔

و خارجیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنگ صفین کے بعد حضرت علی کے خلاف بغاوت کی اور حضرت علی نے انجیار کی اور حضرت علی نے انجیار کی اور حضرت علی نے انجیار جنگ نہروان میں تهدین کیا۔

قدریہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو تقدیر کی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں (کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے اور تقدیرہ کی اور تمام امور دنیا کی سابقہ تقدیر کے بغیر پیدا ہوتے ہیں۔



### حضرت رسول کریمیناینه کی بعثت

الله تارک و تعالی نے بارہ رہے الاول بروز سوموار عالم انسانیت کے سردار [1] اور اس کے ہادی و مرشد حضرت محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب قریش ہاشی کو پیدا کر کے مونین برعظیم احسان فرمایا۔ [2]

آپ باپ کی طرف سے بیٹیم پیدا ہوئے اور اپنی عمر کے چھسال بعد ماں کی طرف سے بھی بیٹیم ہیدا ہوئے اور اپنی عمر کے چھسال بعد ماں کی طرف سے بھی بیٹیم ہوگئے کیونکہ جب آپ کا باپ فوت ہوا تو اس بھی فوت ہوگئی، پھر آپ کے بیٹ ٹیں ہے ، اور جب آپ کی کفالت کی ۔ لیکن دوسال بعد وہ بھی فوت ہوگئے تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی ۔ لیکن دوسال بعد وہ بھی فوت ہوگئے تو آپ کے چھا ابوطالب نے آپ کی کفالت کا ذمہ لے لیا۔

جب آپ ملے ای عمر کے جالیہ ویں سال کو پنچ تو اللہ نے آپ کو نذیر اور بشر بنا کر بھیجا چنانچہ آپ ملے نے رسالت اور نبوت کا حق ادا کردیا اور آپ کے رب نے آپ کوجس پیغام کے پہنچانے کا حکم دیا آپ نے اسے من وعن پہنچا دیا تا کہ آپ لوگوں کو (کفر وشرک کے) اندھیروں سے نکال کر (ایمان واسلام کی) روشنی میں لے آئیں۔

[2] آپ نے قرمایا " آنَا سَیِّدُ وُلَدِ آدمَ يَوْمَ الْقِنَامَة وَلَا فَحُوَ " مسند احمد ٢/٣.

<sup>[1]</sup> ولادت كى تاريخ مي اختلاف بمى بهدارخ اسلام قاضى محمد سليمان منصور بورى اورمحود باشا فلكى كى محتيق كم مطابق بى كريم تلكة كى صحح تاريخ ولادت ٩ رريح الاول بدر) و يمية رحمة للعالمين اورسرت النبى علامة في نعماني \_

چنانچہ آپ اللہ کی قوم کے بروں نے آپ سے عدادت شروع کردی اور آپ کو اور آپ کو اور آپ کو اور آپ کو اور آپ کی پیروی ایسے لوگوں نے کی جنہوں نے دنیا فروخت کر کے آخرت خرید کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا اور انہوں نے اللہ اور اس کے پیارے رسول کی تھرت کا حق اوا کردیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فر مایا:

﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِينَ ٱنْحُرِجُوا مِنَ دِيَارِهِمُ وَ آمُوالِهِمُ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ اللّهِ وَ رِضُوانَا وَ يَنْصُرُونَ اللّهَ وَ رَسُولُهُ ٱولَٰئِكَ هُمُ الصَّدِقُونَ۞[الحنر:٨]

"(مال فئے) ان نادار مہاجرین کے لیے ہے جوایئے گروں اور مالوں سے بی خوشنودی تلاش کرتے ہیں ، وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں ، یہی لوگ سے ہیں۔"

آپ تیرہ (۱۳) سال تک مسلسل دعوت الی اللہ میں مصروف رہے۔ پھر اللہ نے آپ تیرہ (۱۳) سال تک مسلسل دعوت الی اللہ میں مصروف رہے۔ آپ کو اس فرودگاہ کی طرف ججرت کا تھم دیا جے اللہ نے اپنے پیارے رسول کے ذریعے منور کردیا اور آپ سی اللہ کے ساتھ آپ کے صحابہ نے بھی ججرت کی اور مال و اولا داورگھر بارچھوڑ دیا (اور بیسب کچھ) صرف اور صرف اللہ تعالی کی خوشنودی اور اس کی راہ میں کیا۔

جب آپ مدینہ پنچ تو وہاں کے رہنے والوں نے آپ کو تھکانا مہیا کردیا اور آپ کی عزت و تو قیر کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی مدد بھی کی۔ اور آپ کی خاطر تمام لوگوں کی دشمنی مول کی اور مہاجرین کی اپنے بالوں اور گھر ول سے غم خواری کی ، بلکہ بیویوں کی چیش کش بھی گی۔ چنانچہ ایک بیڑ بی سردار کی دو بیویاں تھیں اس نے ایک چند کرتو ایس جنائی کو چیش کش کی کہ ان میں سے ایک چند کرتو ایس جے پند کریں گے

## ج محب تاریخ الاسلام والمسلمین کی دو دو 47 کی میں اے طلاق دے دول گا ،تم اس سے نکاح کر لیزا۔

الله تعالى نے فرمایا:

﴿ وَالَّذِينَ تَبُوَّءُ وَا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنُ قَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنُ هَاجَرَ الْيَهِمُ وَ لَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمُ حَاجَةً مِمَّا الْوَتُوا وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى انْفُسِهُم وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً و مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفُسِهِ فَاوُلِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ [الحشر: ٩]

"اور (یہ مال فئے) ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو (مہاجرین کی جرت ہے)
پہلے ہی دار الھجر ت اور ایمان کو ٹھکا نا بنا چکے جیں اور جو کوئی ان کی طرف
ہجرت کر کے آئے اس سے محبت کرتے ہیں اور ان کو پچھ دیا جائے تو یہ لوگ
اپنے دلوں میں گھٹن اور تنگی محسوس نہیں کرتے اور انہیں خواہ کتنی سخت حاجت
در پیش ہو پھر بھی انہیں اپنے اوپر ترجیح ویتے جیں اور جو لوگ اپنے نفس کی
بخیلی ہے نی جا کمیں وہی فلاح یانے والے جیں۔"

حفرت نبی مرم الله مدیند منورہ کے اردگرد بلکہ تمام جزیرہ العرب میں مسلسل دعوت اسلام دیتے رہے، فتی کہ وہ دن بھی آیا جس دن اللہ نے اپنے رسول الله کے لیے مکہ سرنگوں کردیا اور اس کے رہنے والے اسلام میں داخل ہو گئے اور پورے کا پورا جزیرۃ العرب آپ کا تابع فرمان ہوگیا۔

آپ کی دعوت اور جہاد کے تیس (۲۳) سال بعد، درج ذیل فرمان الہی کی ۔ تصدیق کرنے والی حتمی تقدیریا فذہو گئی:

﴿ وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتُ مِنَ قَبْلِهِ الرَّسُلُ اَفَائِنَ مَّاتَ اَوُ لَوَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتُ مِنَ قَبْلِهِ الرَّسُلُ اَفَائِنُ مَّاتَ اَوُ لَا يُقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَكُنُ يَّضُرَّ اللّٰهَ وَلَا لَيْهُ

## هُدُنًا وَ سَيَجُونِى اللّهُ الشَّاكِرِينَ O ﴿ وَالْمَسْلِمِينَ ﴿ وَالْمُعَالِدُ اللّهُ الشَّاكِرِينَ O ﴾ [آل عدان: ١٤٤]

"اور محمد (الله ك) رسول بى تو بين، ان سے پہلے بھى رسول گذر كے بين، اگر ان كا انقال ہو جائے يا آپ قتل كر ديئے جائيں تو تم اپنى اير يوں پر پھر جاؤگے؟ اور جوكوئى اپنى اير يوں پر پھر كيا( يعنى دين اسلام سے برگشتہ ہوگيا) وہ اللہ كا كچھ نه بگاڑ سكے گا۔ اور اللہ تعالی شكر گزار بندوں كو نيك بدله عطا فرايد كا كچھ نه بگاڑ سكے گا۔ اور اللہ تعالی شكر گزار بندوں كو نيك بدله عطا فرايد كا گائ

جب آپ ﷺ کے ارتحال کا سانحہ پیش آیا تو گویا دنیا پر تاریکی چھا گئ اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ آپ خود فرما چکے تھے کہ:

"جبتم میں سے کسی کومصیبت پنچے تو وہ اس مصیبت کو یاد کرے جو اس میں سے کسی کومصیبت پنچے تو وہ اس مصیبت کو یاد کرے جو اس میرے (دنیا سے چلے جانے کے صدمے سے) پنچے گی کیونکہ وہ تمام مصائب سے بردھ کر ہوگی۔"ال

جب سے اللہ نے اس کا ئنات کو پیدا فرمایا ہے؟ اس وفت سے لے کر آج تک کوئی ایسی مصیبت نہیں آئی ، جو حضرت نبی کریم ﷺ کی وفات سے بڑھ کر ہو۔ یکی مجہ سرکر آپ کی وفات کے وقت سر دنیا اوالمین حضہ ، فاطر مظافیدار وقی

یمی وجہ ہے کہ آپ کی وفات کے وقت سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ والعجاروتی ہوئی کہہ رہی تھیں۔

- اےمیرے ابا جان! آپ نے اپنے رب کی وعوت پر لبیک کہا۔
  - ، اے میرے ابا جان! آپ کاٹھکانا جنت الفردوس ہے۔
- 🐞 اے میرے ابا جاُن! ہم آپ کی وفات کی خبر حضرت جبرائیل کو پہنچاتے ہیں۔[2]

[1] طبقات كبرى ٢٧٥/٢، المم الباقى في است سلسنة الاحاديث الصحيحة تمرز٢ ١١٠ من مي كم اب

[2] سنن ابن ماجه كتاب الحنائز باب وفاة النبي ٢٩٩/١ مستدرك حاكم ٣٨١/١، و قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وَلَمْ يُخَرَّحَاهُ وَ سَكَت الذهبي. ر الله المسلمين على المسلمين عل

اور ادھر بید حفرت انس بن مالک میں جو فرما رہے ہیں کہ:'' جب حفرت رسول کر میں کہ:'' جب حفرت رسول کر میں میں کہ ا کر میں میں کے دروو بیوار روشن ہوگئے! اور جب آپ کی وفات ہو گئے! اور جب آپ کی وفات ہو گئے تا ہور جب آپ کی وفات ہو کی تو ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا!

مزید فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول مقبول پیٹے کو دفن کرکے اپنے ہاتھ جھاڑے ہی شھے کہ ہمارے دلوں کی حالت برل گئی۔ [1]

اور یہ حفرت ابو بکرصدیق میں جو رسول کریم میں کی وفات کے بعد حفرت عمر کے اور یہ حفرت عمر کے بعد حفرت عمر کے اس کے بین کہ ہمارے ساتھ چلو ،ہم ام ایمن رفاقیا کی زیارت کرآ کمیں، جب ان کے پاس پہنچ تو وہ رو پڑیں' انہوں نے فرمایا: کس وجہ سے رو رہی ہو؟ اللہ تعالیٰ کے پاس اینے رسول کے لیے بہتر سے بہتر مقام ہے۔

فرمانے لگیں کہ:'' میں اس بات سے لاعلمی کی وجہ سے نہیں روتی کہ اللہ کے پاس اپنے رسول کے لیے کیا ہے، میں تو اس بنا پر روتی ہوں کہ آسان سے وحی آنا بند ہوگئ ہے۔اس جملے نے ان دونوں کو تڑیا دیا اور یہ بھی رونے بیٹھ گئے۔''<sup>[2]</sup>

اندریں صورت آپ کی پاکیزہ روح اپنے خالق و مالک کے پاس پہنے گئ اوراب الله تعالی (کا پہندیدہ) وین (قیامت تک کے لیے) زمین پر باقی رہے گا۔ اللّٰهُمَّ صَلّ عَلَيْهِ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ.

<sup>[1]</sup> ابن ماجه كتاب الحنائز ٩٩/١ ٢٠ رقم الحديث:١٦٣٢.

<sup>[2]</sup> مسلم فضائل الصحابه، رقم الحديث:١٠٣.



#### خلافت سيدنا ابوبكر الصديق رضى الله عنه الهتا الله

جب حضرت رسول مقبول ﷺ کی وفات کا اعلان ہوا تو حضرت ابو بکر الصدیق سُنح (مدینه کی قریبی بستی) سے تشریف لائے اور آپ ﷺ کے چبرے سے کپڑا ہٹا کر دونوں آئکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور فرمایا:

'' میرے ماں باپ آپ آپ اللہ پھر بان! آپ زندگی میں بھی پاکیزہ اور خوش گوار تھے اور موت کے بعد بھی پاکیزہ اور خوش گوار ہیں، اور آپ تاللہ کے چہرہ مبارک کو ڈھانپ دیا، پھر کھڑے ہوئے اور منبر پر چڑھ گئے اور فرمایا:

''جوكوئى محمق كا عبادت كرتا تها (وه جان لے كه) آپ تلك وفات با چكه بين الله تعالى زنده بين الله تعالى زنده بين اور جوكوئى الله تعالى زنده بين اور جوكوئى الله تعالى زنده بين اور جوكوئى الله تعالى زنده بين است بهى موت نه آئے گا۔''

﴿ وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتُ مِنَ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ٱ فَاِنُ مَّاتَ ٱوُ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى اعْقَابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَكَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَ سَيَجْزِى اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ ﴿ إِنَّا عَمِرَاتَ : ١١

'' اور محمد (الله کے ) رسول ہی تو ہیں ، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا آپ قتل کردیے جائیں تو تم اپنی

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ولا معمع تاريخ الاسلام والمسلمين على الحراق الحراق الحراق الحراق العراق العراق العراق الحراق الحراق الحراق العراق العراق

ایزیوں پر پھر جاؤ گے؟ اور جوکوئی اپنی ایزیوں پھر گیا ( یعنی دین اسلام سے برگشتہ ہو گیا) وہ اللہ کا پھھ نہ بگاڑ سکے گا۔ اور اللہ تعالی شکر گزار بندوں کو نیک بدلہ عطا فرمائے۔''

یہ من کرلوگ رونے لگے (اور اس قدر روئے) کی ان کی ہچکیاں بندھ گئیں اور وہ گلیوں میں اس آیت کو بار بار پڑھ رہے تھے۔

حضرت انس فرماتے ہیں کہ: '' گویا ہم نے بیہ آیت ای وقت سی۔ [1]
حالانکہ قرآن آپ کی زندگی میں آپ کی وفات سے پہلے ہی مکمل ہو چکا
تھا۔ اس کے باوجود یوں معلوم ہوتا تھا کہ بیہ آیت گویا نئی ہے اور صحابہ کرام ٹے نے
اس سے پہلے اسے بھی نہیں ساتھا۔ (کیونکہ آپ کی وفات کے شدید ترین
صدمہ سے صحابہ کرام ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے) اور اس آیت میں حضرت
رسول کریم بیٹھے کی وفات کی خبرتھی۔

چنانچہ حضرت عباس بن عبد المطلب علی بن ابی طالب و بیر بن عوام رضی الله عنی بن ابی طالب و بیر بن عوام رضی الله عنهم آپ کے خسل اور جمہیز و تکفین کا فرایضہ سر انجام دینے لگے خی کہ آپ پر نماز جناز و پڑھنے کے بعد آپ کو دفن کر دیا گیا۔ (آپ پر درود وسلام ہو اور آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں) چونکہ حضرت عباس آپ کے چچا اور حضرت عباس آپ کے چچا اور حضرت علی آپ کے پچوپھی زاد تھے۔ اس لیے وہ تمام لوگوں سے بڑھ کر آپ کے کفن دفن کے حق دار تھے۔

<sup>[1]</sup> صحيح البخاري = كتاب فضائل الصحابه: باب لو كنت متخذًا خليلا 'وقم الحديث:٣٦٦٨.



#### سقيفئه بني ساعده

یہ عرصہ جس میں حضرت علی الرتضای اور حضرت عباس اور زبیر بن عوام میں حضرت میں مصروف سے چند انصاری بزرگ سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے۔ چنانچہ پہلے ، میں اس واقعہ کو امام طبریؒ کی تاریخ کے حوالے سے میں جمع ہوئے۔ چنانچہ پہلے ، میں اس واقعہ کو امام طبریؒ کی تاریخ کے حوالے سے ابو خفف کذاب کی زبانی بیان کروں گا ، پھر اس روایت کو امام بخاریؒ کے حوالے سے بیان کروں گا۔ پھر آپ ان دونوں روایتوں کے درمیان موازنہ کرلیں ، آپ کو انداز ہ ہو جائے گا کہ ابو خفف نے کتنی با تیں بڑھائی ہیں۔ اور شاید ہمارے بہت سے لوگوں کے ہاں یہ اضافی با تیں مسلمہ تاریخی حقائق بن چکی ہوں اور (ابو خفف کے من گھڑت اضافی ) عادیۃ شوری میں بھی بیان ہوں گے چنانچہ امام محمد بن جریر طبری بیان کرتے ہیں کہ:

'' ہمیں ہشام بن محمد نے ابو مخف کے حوالے سے بیان کیا ، کہ وہ کہتا ہے مجھے عبد اللہ بن عبد الرحمٰن بن الى عمر و بن الى عمر ہ انصاری نے بتایا، کہ جب حضرت نبی مکرم اللہ فوت ہوئے اور کہنے لگے کہ:
فوت ہوئے تو انصار سقیفہ بی ساعدہ میں جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ:

ہم جناب رسول مقبول ﷺ کے بعد سعد بن عبادہ کوسر براہ مقرر کریں گے۔ ان میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے گئے کہ:

[1] مقیفہ نی ساعدہ سے مرادوہ چھیر ہے جس کے سائے میں بنوساعدہ بیٹھا کرتے تھے۔ استرجم }

سب نے مل کر جواب دیا کہ: تو نے ٹھیک کہا۔

ان میں ہے ایک شخص نے کہا کہ اگر قرایش کے مہاجرین اس رائے کوشلیم نہ کریں ، تو ہم کہیں گے ، کہ ایک امیرتم میں سے ہواور ایک ہم میں ہے۔ حضرت سعد بن عباد ڈ نے کہا کہ: یہ پہلی کمزوری ہے۔

ای دوران، حضرت عمر بن خطاب واطلاع ملی که چندانصار سقیفه بی ساعده میں جمع ہوکر کہدر ہے تھے کہ ایک امیر ہم سے ہوگا اور ایک تم میں سے نیہ بات آپ کو کسی انصاری نے بتائی تھی چنا نچہ آپ حضرت ابو بکر شکے پاس مجھے اور انہیں معالمے سے آگاہ کیا کہ ہمارے انساری بھائی جمع ہوئے ہیں اور اس طرح کہدرہے ہیں۔ آؤ ہم ان کے پاس چلیں۔

چنانچ دخرت عراور ابو برصدیق و بال سے چل پڑے، اور انہوں نے دراستہ میں) حضرت ابوعبید کو دیکھا، تو اسے بھی اپنے ساتھ لے لیا، اور انسار کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت عمر فاروق فر ماتے ہیں کہ میں نے اپنے ذہمن میں اس موقع پر گفتگو کرنے کا فاکہ ترتیب دیا۔ جب میں نے گفتگو کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابو بکر نے مجھے اشارے سے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ نے اللہ کی حمد اور اس کی تعریف بیان کرنے کے بعد فر مایا کہ: '' اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد اور اس کی تعریف بیان کرنے کے بعد فر مایا کہ: '' اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد اور اس کی تعریف بیان کی کہ مہاجرین خلافت کے زیادہ حقد ار ہیں۔ بیان کیا اور ان کی ہے بات بھی بیان کی کہ مہاجرین خلافت کے زیادہ حقد ار ہیں۔ بیان کیا اور ان کی ہے بات بھی بیان کی کہ مہاجرین خلافت کے زیادہ حقد ار ہیں۔

حصرت حباب بن منذر فرمانے گے کہ '' اے انسار کے قبیلو!اپ منصب امارت کواپ ہاتھ میں لے لا کیونکہ لوگ تمہارے سائے اور تمہارے کمپ میں ہیں اور کوئی خص تمہاری خالفت کی جرائت نہیں کرے گا اور لوگ تمہاری رائے سے انحراف بھی نہیں کریں گے ، کیونکہ تم جاہ وحشمت اور مال و دولت والے ہو اور اکثریت تمہارے باس ہے، اگر وہ تمہاری فلافت کو تسلیم نہ کریں تو تم انہیں یہاں سے نکال دو اور امور فلافت اپنے ہاتھ میں لے لو اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ کی قتم تم ان کی نبیت منصب فلافت کے زیادہ حقدار ہو کیونکہ لوگوں نے اس دین کو قبول کیا ہے تو نبیاری تکواروں کے صدی ہے تیا ہے۔

ِ "أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَكُ وَ عُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ » [1]

" لیعن میں صائب الرائے ہوں اور تمہاری خیر خوابی سوچتا ہوں اگرتم نے میری بات نہ مانی تو بچھتاؤ گے۔"

حضرت عمر فاروق اور ابوعبید ہ نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ '' اپنا ہاتھ بڑھاؤ ہم
آپ کی بیعت کرتے ہیں، جب دونوں بیعت کے لیے اٹھے تو بشیر ٹبن سعد نے آگے
بڑھ کر ان سے پہلے بیعت کر لی۔ جب ابو بکر کی بیعت مکمل ہوگئی تو (عقبہ ٹانیہ کے)
نقیب حضرت اسید "بن حفیر کھڑے ہوئے اور کہا کہ '' اللہ کی قتم! اگر ایک مرتبہ خزرج
تمہارے سربراہ بن گئے تو ہمیشہ کے لیے ان کوتمہارے اوپر فضیلت رہے گی۔ [2]

[1] کھڈیل محکّ کلا ڈی کے اس نے کو کہتے ہیں جو اونوں کے باڑے میں اس لیے گاڑا جاتا ہے کہ خارش والے اونٹ اس سے محبلاً کرمکون حاصل کریں اور غلایق محبور کے چھونے پودے کو کہتے میں اور مُرَجب پھر کی حفاظتی بازکو کہتے ہیں اور بیرمحاورواس وقت بولا جا تا ہے، جب آ دی اپنی رائے کی عظمت بیان کرے۔ اور اس پرعمل ند ہونے کی وجہ سے ضارے سے ڈرائے۔ دیکھیے النبلیة فی خریب الحدیث الم ۱۹۷۔

[2] محويا اسيد بن خطير نے حاشاند سعد بن عباد ہ خزر جی پر حسد كيا!

ہوتی تو زمین کے راستوں اور گوشے گوشے میں تو میری ایسی دھاڑ سنتا جو تخفیے اور تیرے ساتھیوں کو ذخی کردیتی۔ اللہ کی قتم اب میں تخفیے اس قوم سے ملا کر چھوڑوں گا جس میں تیری حیثیت متبوع کی بجائے تابع کی ہوگی' مجھے اس جگہ سے اٹھالو۔

چنانچہ انہوں نے اسے اٹھایا اور گھر لے گئے۔ چند دن خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا: "اللہ کی قتم اجب تک میرے گھروالے اور میرے قبیلے والے میری اطاعت کرتے رہیں گے اس وقت تک میں اپنے ترکش سے تم پر تیر پھینکتا رہوں گا اور اپنے نیزے کے پھل خون آلود کرتا رہوں گا۔ اور جب تک میرے ہاتھوں میں طاقت رہی میں اپنے تیزے کے پھل خون آلود کرتا رہوں گا۔ اور جب تک میرے ہاتھوں کیں طاقت رہی میں اپنی تلوار سے تہمیں مارتا رہوں گا۔

راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد نہ تو سعد نے ان کے ساتھ نماز پڑھتا ، نہ ان کے ساتھ اور کچ جب تک ابو بکر ساتھ وہ جمعہ ادا کرتا اور حج کرتا تو ان کے ساتھ افاضہ نہ کرتا۔ چنانچہ جب تک ابو بکر فوتہیں ہوئے اس وقت تک وہ ای طرح کرتا رہا۔[1]

مخضراً بیہ وہ روایت ہے جوسقیفہ بنی ساعدہ کےسلسلے میں ابوخف نے بیان کی ہے۔ اب اس سلسلے میں امام بخاری کی روایت پڑھوادر اس کا اس سے موازنیہ کرو۔ امام بخاریؓ بیان فرماتے ہیں کہ:

" ہمیں اساعیل بن عبداللہ نے سلیمان بن بلال کے واسطے سے ہشام بن عروہ سے بیان کیا کہ وہ کتے ہیں کہ مجھے عروہ بن زبیر نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقة اللہ کے واسطے سے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا:

جب اللہ کے بیارے رسول ﷺ فوت ہوئے تو انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت سعد ؓ بن عبادہ کے پاس اکٹھے ہوئے اور کہنے گئے، کہ ہم میں سے بھی امیر ہوگا /اورتم

<sup>[1]</sup> تاریخ طبری ۲/۵۵) مختصرًا.

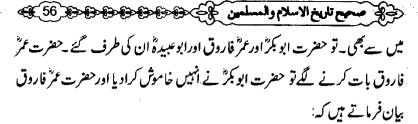

'' میں نے اس موقعہ پر بیان کرنے کے لیے شاندار تقریر کی تیاری کر لی تھی اور جھے خطرہ تھا کہ شاید حضرت ابو بکر ایکی تقریر نہ کرسکیں، لیکن اللہ کی قتم' حضرت ابو بکر ایکی تقریر نہ کرسکیں، لیکن اللہ کی قتم 'حضرت ابو بکر نے بوی بلیغ اور پر اثر تقریر کی (اور میرے دل کی تمام با تیں بھی بیان کردیں) انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا:'' ہم امیر تھہرے اور تم وزیر۔''

حضرت حبابؓ بن منذر نے فر مایا '' نہیں' اللہ کی قتم ہم اییانہیں کریں گے۔ ہم میں ہے بھی امیر ہو گا اورتم میں ہے بھی۔''

حضرت ابو بکر ؓ نے فرمایا:''نہیں بلکہ ہم امیر اور تم وزیر (اور قریش کے متعلق بیان کیا کہ) وہ گھرانوں کے اعتبار سے معتدل اور حسب کے اعتبار سے نہایت معزز ہیں۔ لہذاتم حضرت عرؓ یا ابوعبید ؓ کی بیعت کرلو۔

حضرت عمر ان فرمایا: ' بلکه ہم تمہاری بیعت کرتے ہیں کیونکہ تم ہمارے سردار اور ہم سے برتر 'بہتر ہواور اللہ کے رسول ﷺ کو ہم سے زیادہ پیارے ہو۔ ''

چنانچہ حضرت عمرؓ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور بیعت کر کی اور لوگوں نے بھی بیعت کر لی۔

لیجے یہ ہے حضرت امام بخاریؒ کی روایت! تم دیکھ رہے ہو کہ بیختفر ہے اور جھوٹی ہے ادر سقیفہ بنی ساعدہ کی حقیقت بھی آتی ہی ہے۔

رب ابو مخفف کے اضافے کہ سعد میں عبادہ نے فرمایا:

[1] صحيح بحاري كتاب فضائل الصحابه:باب لو كنت متخذًا خليلًا رقم الحديث ٣٦٦٨.

و معم تاريخ الاسلام والمسلسن على معم و المعالم والمسلسن على معم و المعالم والمسلسن على معم و المعالم و المسلسن على معم و المعالم و المسلسن على معم و المعالم و المسلسن على معم و المعالم و

نہ جمعہ پڑھتے تھے، نہ ان کے ساتھ طواف کرتے تھے اور بید کہ حضرت حباب ؓ بن منذر نے ابو بکر کوتر کی بہتر کی جواب دیا (اور اس طرح کی دیگر باتوں کا اس روایت میں کوئی ذکر نہیں) حالانکہ سقیفہ کا معاملہ نصف گھنٹے سے زیادہ موضوع بحث نہ بنالیکن ( کذاب راویوں نے ) کیسے بڑھا جڑھا کر پیش کیا۔

رہے معد بن عبادہ "تو ان کے متعلق منداہا م احمد میں حضرت حمید بن عبدالُرحمٰن سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق فی نے تقریر کی اور الیں کوئی بات نہ چھوڑی جو انسار کی شان میں نازل ہوئی ہو، یا حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شان کے متعلق بیان کی ہواور فرمایا کہ:

تم جانتے ہواللہ کے پیارے رسول ﷺ نے فرمایا تھا:'' کہ اگر لوگ کسی اور وادی میں چلیں اور انصار کسی اور دادی میں چلیں تو میں انصار کی وادی میں ہی چلوں گا۔'' اس کے بعد حضرت سعد ٹین عبادہؓ سے فرمایا

'' اے سعدتم جانتے ہو کہ آنخضرت ملے نے فرمایا تھا اور آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ قریش اس امارت کے معیار ہیں، نیک لوگ ان کے نیکوں کے تالع ہیں اور برے لوگ ان کے بروں کے تالع ہیں۔ حضرت سعد نے فرمایا:

"" ت في الماريم وزير تشهر اورتم امير-"

یدروایت جوحفرت امام احد ؓ نے حفرت حید بن عبد الرحمٰن ؓ بن عوف سے سیح مرسل سند سے روایت کی میدان روایتوں سے کئی درجے قوی ہے جنہیں کذا ب ابوخف نے روایت کیا ہے۔

<sup>[1]</sup> مسئد احمد ۱۸/۱ تحقیق احمد ۵ کر



### خلیفة الرسول الله سیدنا ابوبکر صدیق کے فضائل ومناقب

آپ کا نام عبد اللہ بن عثان ہے اور آپ عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فھر (کی پشت سے ہیں) اور اس فہر کو قریش کہتے ہیں۔[1]

حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں '' کہ اللہ تعالیٰ نے آسان ہے ابو بکر کا نام صدیق نازل کیا ہے۔ <sup>[2]</sup>

#### قبول اسلام:

حضرت ابوالدرداء فرماتے ہیں کہ میں حضرت نبی اکرم سے کے پاس بیضا ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر اپنے گفتگ کے پاس بیضا ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر اپنے گفتگ کے تاریخ سے انہیں دیکھ کر انہیں دیکھ کر) حضرت نبی کریم سے نے فرمایا '' بھٹی تمہارا ساتھی خطرات میں کودنے والا ہے۔' انہوں نے سلام کہہ کرشکایت کی کہ ''اے اللہ کے پیارے رسول! میرے اور حضرت عمر کے درمیان تو تکار ہوگئی ، میں نے جلد بازی کی ، پھر مجھے شرمندگی ہوئی تو میں نے انکار کردیا ہے، اس لیے ہوئی تو میں نے انکار کردیا ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔

ادھر حضرت عمر کو ندامت ہوئی، چنانچہ وہ حضرت ابو بکڑ کے گھر گئے اور پوچھا

<sup>[1]</sup> معرفة الصحابه (ابو بعيم ١١٪ ١٥٠٠ - [2] طيراني ٥٥٥١ فتح الباري ١١٧٧. ٪

حريح تاريخ الاسلام والمسلمين على والمسلمين على الاسلام والمسلمين على العربية وق

کیا ابو بکر گھر میں موجود ہیں؟ نب دنند،

انہوں نے کہا:'' نہیں۔''

پھر وہ حفرت نبی کریم ﷺ کے پاس آئے ،تو انہیں آتے ہوئے دیکھ کر آپ علاقہ کا چبرہ سرخ ہونے لگا (بیہ منظر دیکھ کر) ابو بکڑ ڈر گئے اور اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہنے گئے ۔ کہنے گئے:

"اے اللہ کے پیارے رسول ﷺ اللہ کی قتم زیادتی مجھ سے ہوئی تھی (دومرتبہ کہا) آخر حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا (سنو!)

"الله نے مجھے تہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تو تم نے کہا:

"نونے جھوٹ بولا۔"

اور ابو بكڑنے كہا: اس نے سچ كہا۔

اوراس نے اپنی جان اور مال کے ذریعے میری غم خواری کی ،کیاتم میری خاطرمیرے ساتھی کا قصور نظر انداز نہیں کر سکتے ؟۔ (آپ مالگھ نے دومر تبدید الفاظ کیے)

''اس کے بعد آپ کو بھی تکیف نددی گئے۔''[1]

حفرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ میں نے (ابتدائے اسلام میں) اللہ کے رسول علیہ کو دیکھا اس وقت آپ کے ساتھ پانچ غلام 'دوعور تیں اور ابو بکر (ایمان لائے) تھے۔[2]

#### آپ کی ہجرت:

حفزت ابو بکرصدیق فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ غار میں تھا، جب میں نے سراٹھا کردیکھا تو مجھے قریش کے سراغ رسانوں کے پاؤں نظر آئے۔

[1] صِحيح البخاري- كتاب فضائل الصحابة: باب قول إلنبي لو كنتٍ متحدًا عليلًا الحديث: ٢٦٦١.

[2] صحيح البخاري= كتاب فضائل الصحابة: باب قول النبي لو كنت متخذًا خليلًا الحديث: ٣٦٦٠.

ج صمیع تاریخ الاسلام والمسلمین کی دور 60 کی میں نے کہا:'' اے اللہ کے نبی تیک اگر ان میں ہے کوئی سر جھکا کر دیکھے تو وہ میں و کیے لے کا۔''آ ہے تیک نے فرمایا:

''اے ابو بکر' خاموثی اختیار سیجئے' ہم دونوں کا تیسرااللہ ہے۔''[1]

#### آپ کے فضائل:

حضرت ابو بریرہ فرماتے میں کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کرے گا، اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے یہ بہتر ہے۔

- ، تو جوكوئى نماز والول سے ہوگا اسے نماز كے درواز سے بلايا جائے گا۔
- ، تاور جوكوئى جہاد والول سے ہوگا وہ جہاد كے درواز سے بلايا جائے گا۔
- ، تاور جو کوئی صدقہ والوں سے ہوگا وہ صدقہ کے وروازے سے بلایا جائے گا۔
  - 🐞 تاور جوکوئی روزہ والوں ہے ہوگا وہ روزہ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔

تو ابو بکڑ نے فرمایا:' جس کسی (خوش نصیب) کو ان دروازوں سے بلایا گیا اسے تو کسی چیز کی ضرورت نہ رہی پھر پوچھا:'' اے اللہ کے پیارے رسول مجللا کسی کو ان تمام دروازوں سے بھی بلایا جائے گا؟۔

آپ نے فرمایا: '' ہاں اے ابو بکر! اور میں امید کرتا ہوں کہ تو ان یں سے ہے۔ ''(2)

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ '' حضرت نبی کریم ﷺ ، اُحد پہاڑ پر چڑھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر' عمر' عثان (رضی اللہ عنہ) بھی تھے، تو وہ حرکت کرنے

<sup>[1]</sup> بخاري كتاب مناقب الانصار مديث نمير:٣٩٢٢ مسلم كتاب فضائل الصحابه حديث نمير ١٠.

<sup>[2]</sup> بخارى كتاب فضائل الصحابه حديث: ٢٦٦٦.

لگا، آپ ﷺ نے فرمایا:'' اے احد تھر جا' کیونکہ تیرے اوپر نبی اور صدیق اور دوشہید
ہیں۔

حضرت عمرو بن العاص ْ فرماتے ہیں کہ:

حفرت نی کریم بھتے نے مجھے ذات السلاسل کے لشکر پر امیر بنا کر بھیجا، میں نے (واپس آ کرآپ ہے) یو چھا کہ

لوگول میں سے آپ کوسب سے بردھ کر پیارا کون ہے؟

آپ نے فرمایا: عائشہ صدیقہ ۔

میں نے یو چھا: اور مردوں میں ہے؟

آپ الله فض نے فرمایا: اس کا باپ (ابو بکڑ)۔

میں نے پوچھا:''اس کے بعد کون؟''آپ نے فرمایا:''عمر بن خطاب''ا<sup>2]</sup>

#### آپ کاعلم:

حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ: '' اللہ کے رسول مظافی نے لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا:

الله تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ یا تو دنیا پبند کرے ، یا اس چیز کو جو الله تعالیٰ کے پاس ہے، تو اس نے اس چیز کو پہند کرلیا جواللہ کے پاس ہے۔ (ابوسعیڈ خدری) فرماتے ہیں کہ (بیس کر) ابو بکڑنے رونا شروع کردیا۔

ہم نے اس بات پر تعجب کیا کہ حضرت رسول مقبول ﷺ نے ایک بندے متعلق بیان کیا ہے کہ اے اختیار دیا گیا، اور ابو بکر رورہے ہیں!

[1] بخارى كتاب فضائل الصحابه باب قول النبي لو كنت متخذًا خليلًا الحديث:٣٦٧٥م. [2] بخارى كتاب فضائل الصحابه باب قول النبي لو كنت متخذًا خليلًا الحديث:٣٦٦٦م. مسلم فضائل الصحابه 'حديث.٨.

#### عصم ناريخ الاسلام والمسلمين على الحاج العام والمسلمين على العام والمسلمين على العام والمسلمين على العام والمسلمين

پس رسول الله وقت بی وہ بندے تھے اور ابو بکر ہم سے زیادہ عالم تھے۔
چنانچہ اللہ کے رسول تھ نے فرمایا: '' کہ ابو بکر اپنے مال اور مخلصانہ صحبت کے
اعتبار سے سب سے بڑھ کر میر مے محن ہیں۔ اگر میں اپنے رب کے علاوہ کی کو خلیل
بنانے والا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا۔ لیکن اسلام کی اخوت اور اس کے ساتھ دلی
محبت (ضرور ہے)

(لہٰذا)مسجد میں داخل ہونے والے سب دروازے بند کر دیتے جائیں سوائے ابو کمر کے دروازے کے۔''<sup>[1]</sup>

#### حضرت نبي كريم عَلِينَةً كِساتِهِ آبِ كَي رفاقت:

حضرت عُبداللہ بن عمرہؓ سے بوچھا گیا کہ مشرکین نے اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ بخت ترین بدسلو کی کس نوعیت سے کی تھی۔ تو آپ نے فرمایا:

'' میں نے عقبہ بن الی معیط (ملعون) کو دیکھا کہ وہ حضرت رسول مقبول سکتھ کے پاس آیا' آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔اس نے آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر پڑے زور سے آپ کا گلا گھوٹٹا شروع کردیا۔اس بدسلوکی کو دیکھ کرابو بکڑنے اے دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیا اور فرمایا:

« اَتَقُتُلُونَ رَجُلًا اَن يَّقُولَ رَبِّى اللهُ وَقَدْ جَاءَ كُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ
 رَبِّكُمُ ».[2]

'' کہتم اس مخص کوقتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس واضح اور روشن دلائل لایا ہے؟''

<sup>[1]</sup> بخارى كتاب فضائل صحابه حديث: ٣٦٥٤.

<sup>[2]</sup> بخارى كتاب فضائل الصحابه:٣٦٧٨.

## حلام محيع تاريخ الاسلام والمسلمين على معيد 63 عليه الاسلام والمسلمين على معيد الاسلام والمسلمين على المسلمين المسلمين على المسلمين على

#### حضرت رسول کریم کے آپ کی خلافت کی طرف اشارات

ر حضرت سيده عائشه ضديقه فرماتی تيا كه حضرت رسول الله عظی في اين مرض الموت مين فرمايا:

''ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگول کونماز پڑھائے۔''<sup>[1]</sup>

2۔ حضرت جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں کہ:

''ایک عورت حضرت نبی اکرم اللہ کے پاس آئی، آپ نے اسے دو بارہ آنے کا حکم دیا۔' وہ کہنے گئی:'' اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو۔'' (گویا اس کا مطلب تھا کہ اگر آپ اس دنیا میں ندرہے تو؟)

آپ نے فرمایا:

"اگر مجھے نہ پائے تو ابو بکڑے پاس آنا۔"[2]

3۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بنالٹھافر ماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ عظی نے اپنے مرض میں حکم دیا: '' ابو بکر اور اپنے بھائی کو بلاؤتا کہ میں ایک تحریر لکھوا دوں' میں ڈرتا ہوں کہ کوئی آرزو کرنے والا' آرزو کرنے گے اور کہنے والا کہنے گے کہ میں زیادہ حقال بھال

'' جبكه الله اورمومنين ابو بكرٌ كے سواكسي كونهيں جاہتے۔''<sup>[3]</sup>

خوت دعزت المام ابوالفرق عبد الرحمن بن رجب بغدادی ف ابنی کتاب لطائف المعارف ص عوالی اسلیط میں ایک کت برا السلیط میں ایک کت بیان فر مایا ہے کہ حضرت نبی اکرمیٹ آئر اینا لکھ دیتے تو کچھاوگوں کو خلافتی ہوجاتی اور وہ کہنے لگتے کہ آپ بیٹ نے حضرت ابو بکرکو خلافت کے لیے نام د کرے ان کے احسانات کا بعلد دیا ہے۔ اس لیے آپ بیٹ نے کوئی تحریر نہ کھی ،البتہ آپ بیٹ نے اپ اقدامات کے ذریعے ان کے خلیفہ بننے کی تمنا ظاہر کردی۔[مترجم]

<sup>[1]</sup> بخارى كتاب الإذان حديث: ٦٧٨.

<sup>[2]</sup> بخارى كتاب فضائل الصحابه:٥٩ ٣٦ مسلم فضائل الصحابه حديث نمبر:١٠.

<sup>[3]</sup> مشلم فضائل صحابه حديث نمبر: ١١، بحاري كتاب المرض حديث نمبر٢٦،٥٠.



### سیدنا ابو برصدیق کی خلافت کے اہم واقعات

#### الشكراسامه كي روانگي:

حضرت رسول کریم میلی نے غزوہ شام کے لیے حضرت اسامہ بن زیدگی سربراہی میں ایک لشکر تیار کیا تھا، لیکن اس کی روائلی سے پہلے آپ کی وفات ہوگئی۔

حضرت ابو بمرصدیق نے خلیفہ رسول بنتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ حضرت اسامہ کے لفکر (کوروم کی سرحد پر) بھیج دیا، اس تفکر کی روائگی نے ان منافقین اور مرتدین کی کمر توڑ دی جو سمجھ بیٹھے تھے، کہ آپ بھا کی وفات کے بعد اسلام کمزور ہو جائے گا اور پھر قصہ پارینہ بن جائے گا۔ علاوہ ازیں اس کی روائگی سے مسلمانوں کی شان و شوکت بلند ہوگئ (اور عالم کفر پر ان کی دھاک بیٹھ گئ)

#### ۲۔مرتدین کے خلاف جنگیں:

مرتدین سے مراد وہ لوگ ہیں جوحضرت رسول کریم ﷺ کی وفات کے بعد اسلام سے پھر گئے اور ان کی اکثریت مسیلمہ کداب طلیحہ 'اسودعنسی اور سجاح ' بنت الحارث کے تابع ہو گئی اور ان کے خلاف بڑی خونریز جنگیں ہو کیں اور سب سے زیادہ خونریز جنگ مسیلمہ کذاب کے خلاف بمامہ کے باغ میں لڑی گئی اور اس میں مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی۔

## و مسمع تابع الاسلام والمسلمين على و و 65 الله و و 65 الله و المسلمين على الله و المسلمين على الله و المسلمين الله و المسلمين الله و ال

مانعین زکوۃ سے مرادوہ لوگ ہیں جنہوں نے زکوۃ کوٹیکس بجھ رکھا تھا(اوروہ بجھتے سے) یہ آپ بھٹا کی وفات کے بعد ختم ہوگیا ہے۔ چنانچہ ان کے کسی شاعر نے کہا: اَطَعُنَا رَسُولَ اللَّهِ مَا کَانَ وَسُطَنَا فَیَا لِعِبَادِ اللَّهِ مَا لِاَّبِی بَکْرِ فَیَا لِعِبَادِ اللَّهِ مَا لِاَّبِی بَکْرِ اَیُورِ شِهَا بَکْرُا اِذَا مَاتَ بَعُدَهٔ

وَ تِلْكَ لَعَمْرُ اللهِ قَاصِمَةُ الطَهُرِ " أَلَّهِ قَاصِمَةُ الطَهُرِ " أَلَّهِ مَاسَ كَى اطاعت كرتے " جب تك الله كا رسول ہمارے درميان زندہ رہا ہم اس كى اطاعت كرتے رہے۔ اے الله كے بندوابو بركا اس معالمے ميں كيا حق بنا ہے؟ " " كيا آپ ﷺ كى وفات كے بعدوہ اس امارت كا وارث بنے گا۔ الله كى قتم

بہتو کمرتوڑنے والا فیصلہ ہے۔'' چنانچہ امام بخاریؓ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ:

"جب حضرت رسول کریم ﷺ فوت ہوئے تو عرب کے بہت سے لوگ کافر ہوگئے' حضرت ابو بکرنے ان کے خلاف لشکر کشی کاعزم بالجزم کرلیا۔ حضرت عمر فاروق نے گزارش کی کہ آپ ان لوگوں سے کیسے لڑیں گے؟ جبکہ حضرت رسول مقبول ﷺ فرما گئے ہیں کہ " جھے عکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لاوں جب تک وہ لا الدالا اللہ [2] اور جس نے اس بات کا اقرار کرلیا اس نے مجھ سے اپنی جان اور مال بچالیا گرحق اسلام (اس پر نافذ ہو سے گا) اور اس کے باطن کا معاملہ اللہ کے سیرد ہے۔"

<sup>[1]</sup> البداية والنهاية ٢/٧١ ، بداشعار تعوز بيا خطاف كم ساته و يوان على من موجود مين. [2] كرالله كرواكوني رسش كرائق شين.



خليفة الرسول في فرمايا:

''الله كافتم! ميں ہراس شخص سے ضرور لروں كا جونماز اور زكوة كے درميان فرق كرے گا كونك ذكوة كے درميان فرق كرے گا كونك ذكوة ' مال كاحق ہے۔ الله كافتم اگر انہوں نے (سال سے چھوٹی كھيرى بچى) دينے سے بھى انكار كيا جووہ رسول الله ﷺ كوديتے تھے تو ميں اس پرضرور لرائى كروں گا۔ [1]

#### ۳\_فتوحات فارس:

حضرت ابو بکر صدیق ٹے حضرت مٹنی ٹبن حارثہ کی سپہ سالاری میں فارس کی طرف لشکر بھیجے اور پھر ان کے پیچھے حضرت خالد بن ولید گو بھیج دیا اور ان دونوں کے پیچھے قعقاع ٹبن عمر وتمیمی کو بھی روانہ فر مایا۔

#### ۵ فتوحات شام:

حضرت ابو بمرصد بی ؓ نے حضرت خالد بن سعید بن العاص ؓ وشام کی طرف روانه فرمایا تو ان کے مقابلے کے لیے بے شار روی جمع ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر سے امداد کی درخواست کی۔ آپ نے ولید ؓ بن عتبہ اور عمر مد ؓ بن ابوجہل اور عمر وؓ بن العاص اور ابو عبیدہ بن جرائے کو ان کی مدد کے لیے بھیج ویا۔ (اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ تمام لشکر کے امیر بن گئے۔) چنانچہ لشکر اسلام آگے بڑھتا ہوا برموک تک پہنچ گیا۔ عبیدہ تمام لشکر کے امیر بن گئے۔) چنانچہ لشکر اسلام آگے بڑھتا ہوا برموک تک پہنچ گیا۔ عبیدہ تمام لیکر کے امیر بن گئے۔) چنانچہ خالد ؓ بن ولید کو بھیج دیا تو اللہ کی طرف سے ان کو فتح عاصل ہوئی۔ [2]

#### ٧ ـ قرآن كريم كوجمع كرنا:

حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ:

<sup>[1]</sup> صحيح بخارى كتاب الزكوة: ٩ ١٣٩، [2] التاريخ الاسلامي ٨٥/٣.

جنگ يمامه كے بعد حضرت ابو برصد يق في جي پيغام بھيج كرطلب فر مايا اوراس

بنت یہ میں مصرت عمر طبیعے ہوئے تھے۔ حصرت ابو بکر انے فرمایا کہ: وقت آپ کے پاس حضرت عمر طبیعے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر انے فرمایا کہ:

میرے پال حضرت عراق نے ہیں اور کہتے ہیں کہ: ' جنگ یمامہ میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے ہیں اور میں خوف کرتا ہوں کہ اگر اس طرح کی جنگوں میں قر اور قرآن کے عالم اور حافظ) شہید ہوتے رہے تو قرآن کا بہت ساحصہ ضائع ہو جائے گا ، اللَّ یہ کہ تم اسے جمع کرلؤ اور میں مناسب سجھتا ہوں کہ آپ قرآن کو جمع (اکٹھا) کریں۔

" تب میں (ابو بر) نے حضرت عمر کو جواب دیا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو حضرت بی کریم علیہ نہیں کیا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی قتم اس میں بہتری ہے۔ چنانچہ یہ جھے مسلسل آ مادہ کرتے رہے ' یہاں تک کہ اللہ نے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دیا ،اور میں نے بھی حضرت عمر کی طرح اس کام کو پایہ تھیل تک پہنچانا ضروری سمجھاہے۔

(حفرت زید بن ثابت) کہتے ہیں کہ '' اس موقعہ پر حفرت عمرٌ ان کے پاس خاموث ہیں ہے۔ ' اس موقعہ پر حفرت عمرٌ ان کے پاس خاموث بیشے رہے ' جم تجھ پر کسی طرح کی بدگمانی نہیں کرتے اور تو حفرت نبی کریم علیہ پر نازل ہونے والی وی لکھتا رہتا تھا' لہذا تو قرآن کو تلاش کر اور اسے جمع کردے' اللہ کی تیم اگر خلیفہ رسول جمھے ایک پہاڑ کو دوسری جگہ نتقل کرنے کا حکم دیتا تو وہ کام جھے پراتنا گراں اور وزنی نہ ہوتا جتنا قرآن کو جمع کرنے کا حکم بھاری اور وزنی تھا۔''

میں نے کہا:

"آپ وہ کام کس طرح کریں گے جے حضرت نبی کریم ﷺ نے نہیں کیا؟"

حضرت ابو بكر "في جواب ديا كرن" الله كانتم! اس مين خير اور بهلائى ہے۔ چنانچه ميں آپ سے مسلسل معذرت كرتا رہا ، حتى كه الله تعالى في حضرت عمر اور ابو بكر كى طرح اس كام كے ليے ميراسين بھى كھول ديا۔

چنانچہ میں نے اس ذمہ داری کو قبول کرلیا اور قرآن کو تلاش کرنا شروع کردیا۔ چنانچہ میں نے پرزوں کندھے کی ہڈیوں کھجور کے پھوں (پر لکھا ہوا) اور آ دمیوں کے سینوں (یاداشت) سے قرآن کو جمع کیا۔ حتیٰ کہ جھے ایک سورۃ کی دو آ یتیں حضرت خزیمہ انصاری کے علاوہ کی سے دستیاب نہ ہو کیس وہ یہ ہیں۔

﴿ لَقَدُ جَاءَ كُمُ رَسُولٌ مِنُ اَنْفُسِكُمُ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ حَرِيصٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ حَرِيصٌ عَلَيْكُمُ النح [1]

<sup>[1]</sup> بخاري كتاب التفسير باب لقد جاء كم رسول من انفسكم حديث: ٢٧٩.



# خلافت امير المونيين سيدنا عمر بن خطاب الم

حفزت ابو بمرصدیق کی خلافت دوسال تین میننے جاری رہی اس کے بعد آپ اُ وفات یا گئے اور اپنے بعد حفزت مرکو خلیفہ مقرر کر گئے۔

حضرت ابو بکر ی د یکھا کہ حضرت عمر اس منصب کے لیے تمام لوگوں سے زیادہ موز دں ہیں اس لیے آپ نے اپنے بعد ان کو بالنص خلیفہ نامز دکر دیا 'چنا نچہ حضرت عمر منصب خلافت پرفائز ہو گئے۔ رکض الله عنه وارضاه [1] حضرت رسول مقبول مقبلت اور حضرت ابو بکر صدیق کی حیات مبارکہ کے بعد آپ کا دی (۱۰) سالہ دور خلافت مثالی اور سنہری دور تھا۔

حفرت عمر شام کی خون آشام جنگ کے ابتدائی مرحلے میں منصب خلافت پر فائز ہوئے 'کیونکہ اس وقت مسلمان ریموک میں روم کی نڈی دل افواج سے برسر پیکار تنے اس معرکے میں مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی اور دمشق 'حمص 'قنسر بن اور اجنادین فتح ہو گئے۔ بعد ازاں فتح بیت المقدس جیسی فتح مبین بھی حاصل ہوگئ اور مسلمان آزاد نہ طور پر روم کی سرزمین پر گھو منے پھرنے لگے۔

اس کے بعد آپ نے عمرو اُبن العاص کومصر کی مہم پر بھیج کراسے فتح کرلیا اور سعلاً

<sup>[1]</sup> الله تعالی ان ہے راضی ہو گیا اور انہیں بھی راضی کر دیا۔

حرج مسمع المام والمسلمین کی دیا۔ جہاں ان کے گوڑوں نے ان کی بین ابی وقاص کو مشرق میں ایران کے محاذ پر بھیج دیا۔ جہاں ان کے گھوڑوں نے ان کی سرز مین پامال کردی اور آئہیں بڑے خسارے میں مبتلا کردیا۔ پھر سعد "بن ابی وقاص کی قیادت میں معرکہ قادسیہ بر پا ہوا اور یہ معرکہ فیصلہ کن معرکوں میں سے تھا۔ اس کے بعد خراسان بھی فتح ہو گیا۔ المختصر حضرت عمر "بن خطاب کا دور خلافت فتو حات کا انتہائی شاندار دور تھا۔

امیر المومنین سیدنا عمرٌ فاروق اپنے گورنروں پر کڑی نگاہ رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ ان کے متعلق لوگوں سے سوال کرتے اور ان کی خبروں سے مطلع رہتے۔

حضرت محمد بن مسلمه معتصرت عمر رضی الله عنه کی جانب سے گورنروں کی سی آئی ڈی

پر ما مور تھے۔حضرت عمر خود بھی رات کو گشت کرتے اور مدینه منورہ کے امن وامان کی
انتہائی تکہداشت کرتے تھے۔آپ نے امور خلافت میں مشورہ لینے کے لیے کبار صحابہ پر
پابندی لگار تھی تھی کہ وہ مدینہ ہی میں موجود رہیں (اور بغیر اجازت باہر نہ جا کیں۔)
اور آپ نے اس قدر عدل وانصاف سے حکومت کی کہ کسر کی ایران کے سفیر نے
آپ کو مدینہ کے باہر کی درخت کے نیچ سویا دیکھ کر کہا کہ:

'' چونکہتم عدل سے فیصلے کرتے ہر، اس لیے امن واطمینان سے سورہے ہو'' حضرت حذیفہ بن یمان ؓ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمرؓ کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا:

" تم میں سے کون شخص سمندری موجوں کی طرح موجز ن فتنے کے متعلق حضرت نبی کریم ﷺ کی کوئی حدیث یادر کھتا ہے؟

حضرت حذیفہ نے فرمایا '' امیر المونین آپ کو اس سے بچھ نقصان نہیں' کیونکہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک بند کیا ہوا دروازہ ہے۔

<sup>[1]</sup> التاريخ الإسلامي ٢١/٣.

حضرت عمرٌ نے قرمایا: '' وہ دروازہ تو ڑویا جائے گایا کھول دیا جائے گا؟ حضرت حذیفہ ؓنے جواب دیا: ''نہیں' بلکہ تو ڑویا جائے گا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: '' بھرتو بھی بند نہ ہوگا۔''

حفرت حذیفہ نے کہا '' ہاں بھی بندنہیں ہوگا۔''

حذیفہ ؓ سے پوچھا گیا کہ کیا حفرت عمر دردازے کو جانتے تھے؟۔

"فرمایا" الله میں نے انہیں الی صدیث بیان کی ہے جو غلط نہیں ہے۔ حدیفہ ہے یو چھا گیا کہ وہ دروازہ کونسا ہے؟

فرمایا:''عمر بن خطاب یـ''

اس حدیث کو بخاری' مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔<sup>[1]</sup> چنانچہ حضرت عمرٌّ درواز ہ تھے اور اس کا ٹوٹنا' آ پ کاقتل ہونا تھا۔ آ پ کوملعون ابولؤ کؤ مجوی نے قتل کیا تھا۔ اللہ اس کورسوا کرے اور اس پرلعنت برسائے۔

#### آپ كاسلىلەنىپ:

عمرین خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریاح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر اور اسی فهر کوقریش کها جاتا ہے۔ [2]

#### آپ كا اسلام:

حفزت عبد الله بن مسعود قرماتے ہیں کہ: '' جب سے حفزت عمرؓ نے اسلام قبول کیا تب سے ہم عزت وآبرو سے زندگی بسر کرنے لگے۔''<sup>[3]</sup>

<sup>[1]</sup> صحيح بحاري كتاب الفتن '٢٠٩٠، مسلم كتاب الايمان: ٢٣١.

<sup>[2]</sup> معرفة الصحابه ابو تعيم: ١٩٠/١.

<sup>- [3]</sup> صحيح بحاري كتاب فضائل الصحابه. باب مناقب عمر: ٢٦٨٠.

حضرت عبدالله بن عباسٌ فرماتے ہیں کہ:

" جب حضرت عر او الله وینے کے بعد ) چار پائی پر رکھا گیا تو او گول نے آپ کے ارد گرد گھیرا ڈال لیا اور چار پائی اٹھانے سے پہلے ہی ان کے لیے دعا ما نگنے لگے اور میں بھی ان میں شامل تھا کہ اچا تک کی آ دمی نے چھچے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے چو تکا دیا۔ میں نے دیکھا تو وہ حضرت علی بن ابی طالب شے انہوں نے حضرت عمر کے لیے رحمت کی دعا کی اور فر مایا:

'' آپ نے اپنے پیچھے کسی ایسے آ دمی کونہ چھوڑا کہ میں اس کے عمل کو آپ کے عمل کو آپ کے عمل کو آپ کے عمل کے اللہ کی ملاقات کروں ( لیمن میں آپ کے ائلہ کی ملاقات کروں ( لیمن میں آپ کے اعمال کو آپ لیے آئیڈیل سمجھتا ہوں )۔اللہ کی قتم میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا، میں اکثر حضرت رسول مقبول تھا کہ میں اور ابو کر اور عمر گئے۔ میں اور ابو کر اور عمر گئے۔ میں اور ابو کمر اور عمر نکلے۔۔۔۔۔۔

### آپ کے فضائل ومناقب

1- حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول سے فرمایا: "تم سے پہلی امتوں میں کچھ لوگ محد ف جے تو وہ عمر پہلی امتوں میں کچھ لوگ محد ف تھے اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر "بن خطاب ہے۔ (محدث سے مراد وہ مخص جے اللہ تعالیٰ نیکی کا الہام کرے) [2] 2- حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم آنحضور ہے تھے کہ

<sup>[1]</sup> بخارى مناقب عمر: ٣٦٧٤.

<sup>[2]</sup> ابخارى فضائل صحابه مناقب عمر: ٣٦٨٩ محيح مسلم فضائل صحابه: ٢٣.

# ور معم تاريخ الاسلام والمسلمين على معم تاريخ الاسلام والمسلمين على معم تاريخ الاسلام والمسلمين على معم الله ال

آب الله في المايا

میں نے خواب میں جنت کے اندر ایک عورت کوایک محل کے کونے میں وضو کرتے دیکھا تو میں نے پوچھا:''میکل کس کا ہے؟''

انہوں نے بتایا ''عمر بن خطاب کا۔''

تو میں اس کی (عمر فاروق عفیرت کو یاد کر کے واپس مڑ آیا۔

یہ من کر حضرت عمر ؓ رو پڑے 'اور کہا:'' اے اللہ کے پیارے رسول! کیا ہیہ ہوسکتا ہے کہ میں آپ پر غیرت کروں؟''ا<sup>11</sup>

3۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں '' کہ حضرت نبی اکرم میں اور پہاڑ پر چڑھے اور بہاڑ پر چڑھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر' عمر' عثال بھی تھے تو وہ (خوشی سے) حرکت کرنے لگا۔ آپ میں ہے نے پاؤل کی ٹھوکر مار کر فرمایا: ''اُحد تھہر جا! تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور دوشہید ہیں۔ [2]

4۔ حضرت سعد بن انی وقاص فرماتے ہیں کہ:'' اللہ کے رسول ﷺ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا:

ابن خطا ب! الله کی قتم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے، بھی راہ چلتے تیرا شیطان سے ٹاکرا ہو جائے تو وہ تیرے والی گلی چھوڑ دیتا ہے۔''<sup>[3]</sup>

امیر المونین حضرت عمرٌ فاروق کے شاندار کارناہے

## ا فتح بيت المقدس:

امام احمد بن حنبل روايت كرت بي كه:

<sup>[1]</sup> بخاری: ۱۸۰۰ ۳۰ د ۱۳۰۰ سال ۱۳۰۰ ۲۰

<sup>[2]</sup> بخاری مناف

<sup>[3]</sup> بخارى مناقب عمر : ١٨٣ " السلم الله السحاد ٢٠

#### ٣\_جزيرة العرب سے يہود كى جلاوكني:

حضرت عبدالله بن عمر تقرماتے ہیں کہ:

'' حضرت عمر شنے یہود ، نصاری کو ارض حجاز سے جلاوطن کردیا تھا۔ کیونکہ جب حضرت رسول اللہ علیہ فی نیمبر فتح کیا تو یہود کوجلا وطن کرنے کا ارادہ کرلیا تھااور اس وقت خیبر کی زمین اللہ تعالی اور اس کے رسول اور تمام مونین کے قبضے میں چلی گئی تھی۔ اس لیے آپ نے یہود یوں کو جلاوطن کرنے کا پروگرام بنایا تو یہود یوں نے حضرت رسول مقبول میں اس نے یہود یوں کے حضرت رسول مقبول میں اس نے برقر اررکھا جائے رسول مقبول میں برکام کے لیے برقر اررکھا جائے اور نصف پیداوار لے لی جائے ، تو آپ نے فرمایا:

اچھا ہم اس وقت تک تہہیں اس زمین پر برقرار رکھتے ہیں جب تک ہم چاہیں، چنا مچہوہ وہاں تھہرے رہے ختی کہ حضرت عمر نے انہیں تیاءاوراریحا کی طرف جلاوطن کردیا۔<sup>[2]</sup>

## ۳ مبحد نبوی کی تغییر نو:

حضرت ابوسعید مغرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی حصت تھجور کے بتول سے بی

<sup>[1]</sup> مستداحمد ۳۸/۱.

<sup>[2]</sup> صحيح بخاري، كتاب الحرث والمزارعة:٢٣٣٨.

و کی تھی۔ چنا نچہ حضرت عمر نے تکم دیا کہ مسجد (از سرنو) تقیر کی جائے اور معمار) کو ہدایت کی کہائے اور (معمار) کو ہدایت کی کہلوگوں کو بارش سے بچا<sup>[1]</sup> اور سرخ یا زرد (پینٹ یا بیل بوٹے) نہ لگا تا ورنہ تو لوگوں کو فقتہ میں جالا کردےگا۔"<sup>[2]</sup>

#### ۳ ـ جري سن کا آغاز:

ابوالفصل احمد بن علی بن جحر فرماتے ہی کہ: "ابونعیم فصل بن دکین اپی تاریخ میں امام عام شعبی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت ابوموی اشعری نے حضرت عمر کی طرف لکھا کہ ہمارے پاس آپ کے خطوط آتے ہیں اور ان پر تاریخ درج نہیں ہوتی۔ چنا نچہ حضرت عمر طرف لکھا کہ ہمارے ہاں آپ کے خطوط آتے ہیں اور ان پر تاریخ درج نہیں ہوتی۔ چنا نچہ حضرت عمر نے لوگوں کو جمع کیا "تو بعض نے کہا: "بعثت نبوی کے اعتبار سے تاریخ کھو۔ سے تاریخ کھا کرواور بعض نے مشورہ دیا کہ ہجرت کے اعتبار سے تاریخ کھو۔ آپ نے فرمایا: ہجرت نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا تھا، لہذا ای

<sup>[1]</sup> لیعنی فظ اتن تقمیر پر اکتفا کرنا جو نوگول کوگری اور سردی سے بچا سکے۔ اور اکن کا معن ہے تو چھپا و کیمسے نہلیة فی غریب الحدیث ۲۰۲/۳ س روایت کوامام بخاری نے کتاب الصلوة میں جزم کے ساتھ تعلیقا روایت کیا ہے [2] بحاری کتاب الصلاة باب بنیان المسحد رتعلیقا)

افسوں صدافسوں کہ نام نہاد مسلمان آج کل اپنی مساجد بیں وہی پچھ کر رہے ہیں جس سے معزت عرِّ نے روکا تھا اور اللہ تعالیٰ کے مال کوئیل بوٹوں اور رنگ وروکن اور نرم و نازک غالیجوں پر خرج کر کے شیطان کو خوش کر رہے ہیں جبکہ رخمٰن کی خوشنودی کی خاطر ان میں درس و تدریس اور تعلیم و تعلم پر پیسے صرف کرتے وقت صد درجہ بکل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

٠ - البارى ١٩٥/٧ - ٠



## خلافت امير المونين سيدنا عثمان بن عفاكً ٢٣هة ٣٥هه

#### آپ کا نام ونس<u>ب:</u>

آپ کا نام عثمان بن عفان تھا اور آپ ابوالعاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف کی پشت سے تھے۔عبد مناف کی پشت سے تھے۔عبد مناف سے آپ کا نسب حضرت نبی کریم ہو گئے سے مل جاتا ہے۔ آپ کی ماں کا نام اُروئی بنت کریز بن رہید تھا اور آپ کی نانی، حضرت رسول کریم ہو تھی کی بیو پھی، ام عکیم بنت عبد المطلب تھیں۔[1]

چونکہ حضرت نبی کریم ﷺ کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم کیے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔اس لیے آپ کو ذوالنورین کا لقب دیا گیا۔

آپ کی کنیت ابوعبد اللہ اور ابوعر تھی۔ آپ السابقون الاولون میں سے ہیں۔ آپ نے حضرت ابو کرصدین کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔[3]

اور آپ نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی پھر (ہمیشہ کے لیے) مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے۔

#### شوري کا واقعه:

جب امیرالمومنین حفرت عمر بن خطاب ؓ (خنجر سے) زخمی کر دیئے گئے تو

[1] معرفة الصحابه: ١/ ٢٢٥/. [2] معرفة الصحابه: ٢٤٥/٢. [3] الاصابة: ٢/٥٥٨.

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## ولا صحيح تاريخ الاسلام والمسلمين على المنطق (77)

انہوں نے خلافت کا معاملہ چھ(۲) کبار صحابہ کرام پر چھوڑ دیا اور وہ یہ ہیں:

(۱) عثمان بن عفان ، (۲) على بن ابي طالب ، (۳) طلحه بن عبيد الله ، (۴) زبير بن عوام ، (۵) عبد الرحمٰن بن عوف ، (۲) سعد بن ابي وقاص (رضى الله عنهم)

امام بخاری نے شوری کے واقعہ کواپی صحیح میں روایت کیا ہے تا کہ ہم سب مسلمان اس حقیقت ہے آگاہ رہیں کہ اسلام کی تاریخ ضائع نہیں ہوگ۔ یہ امام بخاری ہیں جنہوں نے ہمارے لیے دوعظیم واقعات کوروایت کیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں واقعات کو روایت کیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں واقعات کے متعلق صحیح روایات کا کھوج لگا کتے ہیں۔

چنانچہ امام بخاریؓ نے شہادت عمر شکا طویل قصد روایت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت عمر سے کہا گیا کہ '' اے امیر المونین! آپ وصیت کر جائیں (یعنی کسی کوخلیفہ نامزد کردیں۔)

آپ نے فرمایا: '' میں اس منصب کے لیے اس گروہ سے زیادہ کسی اور کو حقد ارنہیں سے مقارب کی مقال کریم میں گئے آخری دم تک راضی رہے۔''

اور آپ نے حضرت علی، حضرت عثان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف (رضی الله عنہم ) کا نام لیا۔

اور فرمایا: '' عبداللہ بن عمرتمہارے پاس موجود رہے گالیکن اس منصب میں اس کا ذرہ برابر بھی حصہ نہ ہوگا۔اگر حضرت سعد کوخلافت مل جائے تو وہ اس کا اہل ہے ورنہ تم میں سے جو کوئی امیر ہنے وہ اس سے تعاون حاصل کرے ، کیونکہ میں نے اے کسی خیانت اور کمزوری کی بنا پرمعزول نہیں کیا تھا۔

چنانچہ اس موقعہ پر صحابہ کرام "جمع ہوئے تو حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ؓ نے فرمایا ''جمیں چاہئے کہ ہم میں تین آ دمی اپنے میں سے تین آ دمیوں کے حق میں اس

# منعب کی امیدواری سے دستبردار ہو جا کیں۔

صب من میدوری سے در برو معلم بین میں مقبر دار ہوتا ہوں۔ [1] حضرت زبیر ٹنے فرمایا: '' میں حضرت عثال ؓ کے حق میں دشبردار ہوتا ہوں۔'' حضرت سعد ٹنے فرمایا: '' میں حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کے حق میں دشبردار ہوتا ہوں۔

چنانچہ نینوں صحابہ کرام لینی حضرت طلحہ، زبیر، سعد بن الی وقاص د تبیر دار ہو گئے۔ اور تمین صحابہ کرام خلافت کے لیے موزوں قرار دیے گئے، حضرت علی بن ابوطالب مضرت عثان بن عفان اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ۔

حضرت عبد الرحمٰن فی فرمایا: "تم میں ہے کون اس منصب کی امیدواری ہے دستبردار ہوتا ہے، تا کہ ہم اس کا فیصلہ اس پرچھوڑ دیں اور اسے اللہ اور اسلام کے حوالے ہے کہیں کہ وہ (باقی دونوں میں ہے) افضل کو مدنظر رکھ کر فیصلہ کرے، توشیخین (عثمان وعلی ) خاموش ہو گئے۔

تب حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ؓ نے فرمایا: کیا تم اس فیصلے کو مجھ پرچھوڑتے ہو؟ اوراللہ گواہ ہے کہ میں تم میں سے افضل شخصیت کونظرانداز نہ کروں گا۔

تو دونوں نے فرمایا: ہاں۔ (راوی) کہتے ہیں:

تب آپ نے ایک کا ہاتھ پکڑ کر فر مایا: آپ خوب جانتے ہیں کہ آپ کی حضرت رسول کریم پیک ہے قرابت ہے اور آپ کو اسلام میں سبقت حاصل ہے۔اگر میں آپ کوامیر بناؤں تو انصاف کریں گے اور اگر عثان کو بناؤں تو ان کی اطاعت و

پھر آپ حضرت عثان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے بھی یہی عہد لیا۔ (سکہ آگر میں علی کوخلیفہ بناؤں تو تم ان کی اطاعت اور فر ما نبر داری کرو گے؟) محمد میں منابعہ میں لیار تو فر الا

جب آپ نے پخت عہد لے لیا تو فر مایا:

اے عثان اپنا ہاتھ اٹھائے چنانچہ آپ نے ان کی بیعت کرلی اور حضرت علی فی نے بھی آپ کی بیعت کرلی اور حضرت علی فی نے بھی آپ کی بیعت کرلی پھر حویلی میں موجود سر برآ وردہ حضرات اس مجلس میں داخل ہو گئے اور آپ کی بیعت کرنے لگے۔ [1]

حفرت عثان کی بیعت کے متعلق، بیروایت سیح بخاری کی ہے۔ علاوہ ازیں صیح بمی ہوں تھیں ہوں تک بیٹے میں اور بھی تفصیلات ہیں کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف تین ون تک بیٹے کرمہاجرین اور انصار سے پوچھتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا:

'' میں نے مہاجرین اور انصار کا کوئی ایسا گھرنہ چھوڑا ، جس سے میں نے پوچھ نہ لیا ہو۔ چنانچہ میں نے اندازہ کر لیا کہ بیالوگ عثان

> کے برابر کسی کوئیں سمجھتے۔'' لغین میں کیا کیام مینہ ہے۔'

لینی بیت کا بیکام پخت عہد کے فوراً بعد نہ ہوا تھا بلکہ آپ اس کے بعد تمن دن تک مشاورت کے لیے بیٹے رہے۔ اس کے بعد حضرت عثان کو نتخب فر مایا۔ [2] افسوس ناک المیہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی سیرت کے متعلق تاریخ کی جدید کتا ہیں، امام بخاری کی اس روایت کونظر انداز کر کے تاریخ طبری کی اس روایت کونظر انداز کر کے تاریخ طبری کی اس روایت کو پیش کر رہی ہیں جسے ابو مخت جسے کذاب راوی نے بیان گیا ہے۔ اس روایت کی اصل عبارت (کا ترجمہ) یہ ہے۔

<sup>[1]</sup> صحيح بخارى - كتاب فضائل الصحابة باب قصة البيعة: ٢٧٠٠.

<sup>[2]</sup> صحيح بحارى = كتاب الاحكام: باب كيف يبايع الامام الناس: ٧٢٠٧.

"جب حضرت عمر بن خطاب خنجر کے زخم سے نڈھال ہو گئے تو ان سے کہا گیا کہ آ پکسی کو خلیفہ مقرر کر دیتے (تو اچھا ہوتا)

آپ نے فرمایا '' میں کس کو خلیفہ نامزد کروں ؟اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتا تو میں اسے خلیفہ نامزد کردیتا، اگر میرا رب مجھے بوچھتا تو میں کہتا کہ میں نے تیرے نبی میں سے سنا تھا کہ وہ اس امت کا دیانت دار انسان ہے۔

اور اگر سالم مولی ابوحذیفد زندہ ہوتا تو میں اے خلیفہ مقرر کردیتا، اگر میرا رب مجھ سے بوچھتا تو میں کہتا کہ میں نے تیرے نبی سے سنا ہے کہ سالم ، اللہ کی خاطر شدید محبت کرنے والا ہے۔

ایک آ دی نے آ ی سے کہا، میں آپ کوعبد اللہ بن عرا کے متعلق کہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا'' اللہ تجھے غارت کرے، اللہ کی فتم ، میرا تو اس کے متعلق اس فتم کا ارادہ بھی نہیں۔ تبھے پر افسوس ، میں اس شخص کو کیسے نامزد کروں ، جواپنی بیوی کو طلاق ویے ہے بھی عابز ہے۔ ہمیں تہارے امور کے متعلق کوئی سرو کارنہیں۔ میں اس ﴿ (منصب خلافت) کو اتنا اچھانہیں مجھتا کہ اینے گھروالوں کے لیے اس کی خیاہت رکھوں۔ اگر یہ خیر ہے تو ہم نے اس سے حصہ لے لیا اور اگر شر ہے تو عمر کا مقدر بنی آل عمر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان میں سے ایک آ دمی کا محاسبہ مواور وہ امت محمق کے معاملے میں سوال کیا جائے۔ البتہ میں نے اس ذمہ داری کو تھانے کی جدوجہد کی ہے اور اینے گھرانے کو اس ہے محروم کر چلا ہوں۔ اور میں اس بات برغور كرر با ہوں كداگر ميں برابر برابر جھوٹ جاؤں ، نه مجھے اجر ملے اور نه مجھ پر بوجھ ہو،تو میں بڑا خش نصیب ہوں۔ اگر میں کی خلیفہ نامزد کروں تو مجھ سے بہتر انسان نے بھی خلیفہ نامزو کیا تھا اور اگر میں ایبانہ کروں تو مجھ ہے افضل (ترین) ہتی نے بھی کسی کو یا مرونہیں کیا تھا اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ضائع نہیں کرے گا۔

ج تانچہ وہ نکل گئے پھر شام کوآئے اور عرض کرنے لگے کہ امیر المونین اگرآپ کی کے متعلق عہد لے لیس تو (اچھاہے)

آپ نے نرمایا: میں نے تہمیں جواب دینے کے بعد پروگرام بنایا تھا کہ میں غور کرکے اس آ دمی کو نامزد کردوں جو تہمیں حق پر چلانے کے لیے موزوں ترین شخص ہو اور آپ نے حصرت علیؓ کی طرف اشارہ کیا۔

اور مجھ پرعشی کا دورہ پڑا، تو میں نے ایک آ دمی کودیکھا جواپنے کاشت کیے ہوئے باغ میں داخل ہوکر ہرطرح کے ترد تازہ اور پکے ہوئے کھل تو ڑرہا ہے اور انہیں اکٹھا کرکے اپنے ینچے رکھ رہا ہے، تو میں نے سمجھ لیا کہ اللہ اپنے فیصلہ پر غالب ہے اور وہ عمر کوفوت کرنے والا ہے اس لیے میں نہیں چا ہتا کہ میں زندگی اور موت کے بعد کی طرح کا بوجھ اٹھاؤں۔

یہ جماعت (تم میں موجود ہے) جس کے متعلق حضرت نبی کریم ﷺ ارشاد فرما گئے ہیں کہ یہ اہل جنت سے ہیں، ان میں سعید بن زید بن عمرو بن نفیل بھی ہے۔ لیکن میں اسے شامل نہیں کرتا۔ باقی چھ ساتھی ہیں۔ ان میں علی اور عثمان (عبد مناف کے بیٹے) ہیں اور رسول کریم ہیں کے ماموں حضرت عبد الرجمٰن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص اور آپ کے حواری آپ کی پھوپھی کے بیٹے زیر بریم عبد اللہ ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے میں ایک بن عوام ہیں اور حضرت طلحہ الخیر بن عبید اللہ ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے میں ایک بن عوام میں اور جب وہ کسی کو امیر منتخب کرلیں تو تم اچھی طرح اس کا ہاتھ بناؤ اور اس کی معاونت کرو۔ اور تم میں سے جس کسی کے پاس امانت رکھی دی جائے تو اسے چاہئے کہ امانت بوری کی پوری واپس کرے۔

چنانچہ وہ نکل گئے تو حضرت عباسؓ نے حضرت علیؓ سے کہا:'' توان کے ساتھ داخل نہ ہو۔'' آپ نے فرمایا:'' میں اختلاف سے ڈرتا ہوں۔''تو حضرت عباسؓ نے کہا:''

جب صبح ہوئی تو حفرت عمر نے ،حفرت علی،حفرت عثمان ،حفرت سعد،حفرت

جب ن ہوں ہو تعرب مرح ، صرب کی ، صرب کی ، صرب کان ، صرب تعرب کے بعد عبد الرحمٰن بن عوف اور حفرت زبیر بن عوام کو بلا یا اور کہا کہ: '' میں غور کرنے کے بعد اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ تم ، لوگوں کے سربرآ وردہ اور سردار ہو اور بیہ منصب امارت تم میں ہی رہنا مناسب ہے۔ کیونکہ جب حضرت رسول کریم علیہ فوت ہوئے تھے تو وہ تم سے راضی تھے اور اگر تم راہ راست پر قائم رہے ، تو مجھے تمہارے متعلق لوگوں کی مخالفت کا اندیشہ نہیں ۔ لیکن مجھے خطرہ اس بات کا ہے اگر تم آپی میں ایک دوسرے کے مخالف ہو جا کیں بی ایک دوسرے کے مخالف ہو جا کیں گے۔ تم حضرت عائشہ سے اجازت لے کر ان کے گھر بیٹھ جاؤ ، اور باہمی مشورے سے ایک آ دی کو متخب کرو۔

پھر آپ نے فرمایا '' حضرت عائشہ کے حجرہ میں داخل نہ ہونالیکن قریب بیٹھ جانا۔ اس کے بعد آپ نے اپنا سر (بستر پر) رکھ لیا کیونکہ زخمول سے خون بہنے کی وجہ سے آپ کمزور ہو چکے تھے۔

چنانچہ وہ داخل ہو گئے اور باہم سرگوشیاں کرنے لگے پھران کی آ وازیں بلند ہونے لگیس تو حضرت عبدالرحمٰن بن عمر ؓنے کہا:

"سان الله ابھی امیر المونین فوت نہیں ہوئے، چنانچہ اس نے آپ کو آواز سائی تو وہ بیدار ہو گئے اور فرمایا اس مجلس کو برخاست کرد، جب میں فوت ہو جاؤں تو تین دن مثورہ کرنا اور اس عرصہ میں حضرت صہیب لوگوں کو نماز پڑھا میں اور چوتھے دن کے سورج طلوع ہونے سے پہلےتم میں سے کوئی آدی تم پر امیر ہونا چاہیے۔ اور عبداللہ بن عرضشیر کی حشیت سے شریک ہوں گے اور امارت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اور حضرت طلح اس معاطے میں تبہارے ساتھ شریک ہوں گے، اگر وہ تین دن کے اندر آجا کیں تو اسے مشاورت میں شریک کرلینا اور اگر اس کے آنے سے پہلے تین دن آجا کیں تو اسے مشاورت میں شریک کرلینا اور اگر اس کے آنے سے پہلے تین دن

وہ معم تاب الاسلام والمسلمین کے حصوص کی دی ہے۔ اور جھ طلحہ کے متعلق کون ضائت دے گا؟

ورے ہوجائیں تو اپنا کام کمل کر لینا۔ اور مجھ طلحہ کے متعلق کون ضائت دیتا ہوں حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا: میں آپ کو اس کی ضائت دیتا ہوں ان شاء اللہ وہ مخالفت نہیں کریں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا: مجھے بھی امید ہے کہ وہ مخالفت نہیں کریں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا: مجھے بھی ان دونوں میں دہ مخالفت نہیں کریں گے۔ حضرت علی یا حضرت عثان ہے۔

اگر حضرت عثمان خلیفہ بنے وہ نرم خوانسان ہیں۔ اگر حضرت علی بنے تو ان میں خوش طبعی ہے اوران کوحق پر چلانے کے لیے موزوں ہے۔ اگرتم سعد کوخلیفہ بنالو وہ اس کا اہل ہے ورنہ نیا خلیفہ ان سے تعاون حاصل کرے۔ کیونکہ میں نے اسے خیانت اور کمزوری کی وجہ سے معزول نہیں کیا تھا، اور عبد الرحمٰن بن عوف کس قدر دانشمند اور صائب الرائے ہے! اس پر اللہ کی طرف سے نگہبان ہے لہذا اس کی سنتے رہنا۔

اور حضزت ابوطلحہ انصاری ہے کہا: اے ابوطلحہ اللہ نے عرصہ تک تمہارے ذریعے اسلام کوعزت بخشی تو انصار کے پچاس آ دمی منتخب کر لے اور اس گروہ کو ترغیب دینا کہ وہ اپنے میں سے کسی کوامیر منتخب کرلیں ۔

اور حضرت مقدادین اسود سے کہا: کہ جب تم مجھے قبر میں رکھ لو، تو اس گروہ کو ایک گھر میں جمع کر لوتا کہ وہ اپنے میں سے ایک آدی کو خلیفہ منتخب کرلیں۔
اور صہیب سے کہا: تین دن تک لوگوں کو نماز پڑھانا، اور حضرت علی ،
حضرت عثان، حضرت زبیر اور حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کو ایک مکان میں داخل کر دینا، اگر طلحہ آجائے تو اسے بھی ، اور عبد اللہ بن عمر کو شریک کرلینا لیکن اس کا خلافت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اور ان کے سر پر کھڑے رہنا،
اگر پانچے آدی اتفاق سے آیک کو پند کرلیں اور ایک آدی انکار کرے تو تلوار

حج صبح تاریخ الاسلام والمسلمین کی دونوں کی کو نتخب کرلیں اور دو
سے اس کی گرون کاٹ دینا۔ اگر چار آ دمی اتفاق سے کسی کو نتخب کرلیں اور دو
آ دمی اسے تتلیم کرنے سے انکار کردیں تو ان دونوں کی گردنیں اڑا دینا۔ اگر تین
آ دمی اپنے میں سے کسی ایک کو پہند کرلیں اور دوسرے تین اپنے میں سے کسی
ایک کو، تو عبد اللہ بن عمر کو ٹالٹ بنا کر ان سے فیصلہ کرالینا اور وہ جس فریق کے
حق میں فیصلہ کریں وہ اپنے میں سے کسی ایک کو نتخب کرلیں ، اگر وہ عبد اللہ بن
عمر کے فیصلہ سے راضی نہ ہوں تو وہ ان لوگوں میں شامل ہوجا کیں جن میں عبد
الرحمٰن بن عوف موجود ہوں اور دہ ان اراکین کو قتل کردیں جو تمام لوگوں کے
منتخب امیر کو تتلیم نہ کریں۔ [1]

میں کہناہوں:سبحان اللہ، حضرت عمر ، حضرت عثان، حضرت علی، حضرت طلحہ ، حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمٰن بنعوف اور حضرات سعد بن ابی وقاص جیسے جلیل القدر صحابہ کرام کی گردنیں اڑانے کا تکم کیسے دے سکتے تھے؟

ان کے متعلق تو خود ہی گواہی دے چکے ہیں کہ یہ وہ ہتیاں ہیں کہ حضرت نبی کریم سے اس حال میں دنیا ہے گئے کہ وہ ان سے راضی تھے۔ لہذا ابو مخف کی خود ساختہ داستان کے جھوٹی ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ حضرت عمر شخود ہی شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ان سے راضی تھے پھراس تھم کو نافذ کرنے والا نج جا تا؟

اس لیے اس روایت کے من گھڑت ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ چنا نچہ لوگوں نے حضرت عثان پر اتفاق کرلیا اور ان کی بیعت کرلی اور حضرت ابو بکر وعمر خاتھا کے بعد آپ ہی افضل صحابی تھے۔

حضرت عبدالله بن عمر كى روايت ميں ہے كه بم رسول الله عظافة كے بعد ابو بمر كے

<sup>[1]</sup> تاریخ طبری:۲۹۲/۳.

ج مسمع تاہن الاسلام والمسلمین کے معرف 18 کھ کے دو اور ان کے بعد حضرت عثمان، پھر ہم برابر کسی کو نہ بچھتے تھے۔ ان کے بعد حضرت عثمان، پھر ہم

بربر مل ما المراق المران كردميان نضيلت بربحث نه كيا كرتے تھے-[1]

اور طبرانی میں ہے کہ آپ نے فرمایا: '' کہ حضرت نبی کریم سے ہاری ان باتوں کو سنتے تھے اور انکارنہیں کرتے تھے۔ [2]

حضرت عبداللہ بن مسعود محضرت عثان کی بیعت کے متعلق فر ماتے ہیں کہ ہم نے اہم ترین منصب کے لیے افضل ترین شخص کوخلیفہ بنایا۔ [3]

اس لے حضرت امام ابوب بن تمیمہ سختیانی اور امام احمد بن صنبل اور امام دار قطنی فرماتے ہیں کہ '' جس نے حضرت علی المرتضٰی کو حضرت عثمان ڈ والنورین پر فضیلت دی اس نے مہاجرین اور انصار کی تو ہین کی۔

کیونکہ حضرت عبد الرحلٰ ی بن عوف فرماتے ہیں کہ:'' میں نے انصار اور مہاجرین کے ایک ایک گھر کا وروازہ کھٹکھٹایا اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو کسی صحافی کو حضرت عثمان ؓ کے برابر سمجھتا ہو۔وہ سارے کے سارے حضرت عثمان ؓ کو ہی افسال سمجھتے تھے۔[رضی اللہ عنہ]

اور حفرت عثان کی بیعت سر عام ہوئی تھی۔ امام احمد بن ضبل فرماتے ہیں کہ حضرت عثان جیسی پختہ بیعت سر عام ہوئی تھی۔ امام احمد بن ضبل فرماتے ہیں کہ حضرت عثان بین عفان بن ابو العاص بن امید بن عبد مثمن بن عبد مناف قریش ہے۔ آپ نے حضرت نبی مرم اللہ کی بیٹی رقیہ سے شادی کی۔ جب وہ فوت ہوئی تو آن خضرت نے سیدہ رقیہ کی بہن سیدہ ام کلثوم آپ کے فکاح میں وے وی۔

<sup>[1]</sup> بخارى - كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عثمان:٣٦٩٧.

<sup>[2]</sup> طبرانی معجم کبیر ۱۳۱۳۲/۱۲، السنة للخلال ص:۳۹۸، والسنة لابن ابی عاصم، ص:۵۳، و قال الالبانی اسناده صحیح.

<sup>[3]</sup> السنة للخلال ٣٢٠. [4] السنة للخلال: ٣٢٠. `

اور اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس نے حضرت علی کو حضرت ابو بکر اور عمر پر فضیلت دی وہ خطا پر فضیلت دی وہ بدعتی اور گمراہ ہے اور جس نے ان کو حضرت عثمان پر فضیلت دی وہ خطا کار ہے اور اہل سنت اسے گمراہ نہیں کہتے اور نہ بدعتی کہتے ہیں۔ [1]

البتہ کچھاہل علم حضرت علی کوحضرت عثمان پر فضیلت دینے والے پر سخت ریمار کس دیتے ہیں ، وہ کہتے ہیں کہ:

جس نے حضرت علی کو حضرت عثمان پر فضیلت دی، اس نے گویا اصحاب رسول پر خیانت کا الزام لگایا۔ کیونکہ انہوں نے (سیدناعلی الرتضٰی کی بجائے) سیدناعثان کو منتخب فرمایا تھا (رضی اللہ عنہما)۔ [2]

حضرت عثمان کاعظیم الثان دور خلافت، فتوحات سے بھر ہوا تھا اور یہ دور دس سال کے عرصے پر محیط ہے۔ انہی سالوں میں اسلای حکومت کی بساط کا پھیلا وَ مکمل ہوا۔ چنا نچہ اسی دور میں حضرت امیر معاویہ نے آپ کی اجازت سے (یونانی جزیرہ) قبرص فتح کر لیا تھا۔ جبکہ حضرت عمر نے بحری راستے سے غزوہ کرنے سے روک دیا تھا اور آپ بی کے دور خلافت میں آ ذر بائیجان، آ رمیدیا ، کابل اور بحتان، جیسے بہت سے ممالک فتح ہوئے ، ذات الصواری جسیاعظیم غزوہ بھی آپ بی کے دور میں ہوا۔ آپ نے مسجد نبوی اور مسجد حرام کی توسیع کی ، بلکہ خلافت راشدہ کے دور میں سے اسلام کی سب سے زیادہ توسیع بھی آپ بی کے دور میں ہوئی تھی۔ (رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ)

#### حضرت عثمان ؓ کے فضائل ومناقب

1۔ حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ فرماتے ہیں کہ '' جیش عسرۃ کے لیے چندہ کی اپیل کے

[1] اور چند الل علم سے ایسے فخص کو بدعتی کہنا بھی منقول ہے کیونکداس نے صحابہ کرام کے حضرت عثان کو گہند کرنے پراعتراض کیا۔ و کیھنے السنة للحلال ص:٣٧٨. [2] السنة للحلال ص:٣٩٢.

2۔ حفرت ابو موی اشعری فرماتے ہیں کہ حفرت عثان نے حفرت رسول کریم علی استعری فرمانے ہیں کہ حفرت عثان نے حفرت رسول کریم علی کی آپ نے فرمایا: ''دروازہ کھول دو اور اسے ایک مصیبت کی بنا پر جنت کی بشارت دو۔''[2]

3۔ حضرت انس فرماتے ہیں:

'' حضرت رسول کریم عیالی کوہ اُحد پر چڑھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکڑ، معضرت عثمان مجھے تھے۔ تو وہ حرکت کرنے لگا۔ آپ عیالی نے فرمایا: حضرت عمر اُور حضرت عثمان مجھی تھے، تو وہ حرکت کرنے لگا۔ آپ عیالیہ نے فرمایا: اُحد تھم جا، تیرے اوپر نبی، ایک صدیق اور دوشہیدوں کے علاوہ اور کوئی نہیں۔''<sup>[3]</sup> 4۔ حضرت عبداللہ بن عمر خرماتے ہیں کہ:

ایک روز حضرت رسول کریم الله جهاری طرف نکلے اور فرمایا:

" کہ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ گویا مجھے مقالید اور تر ازودے دیئے گئے ، مقالید اور تر ازودے دیئے گئے ، مقالید سے مراد چابیال ہیں۔ چنانچہ مجھے ایک بلڑے میں رکھ کر اور میری امت کو دوسرے بلڑے میں رکھ کر تو لا گیا تو میرا بلڑا بھاری ہونے کی وجہ سے جھک گیا۔ اس کے بعد ابو بکر کواس بلڑے میں رکھ کر باقی امت سے تو لا گیا تو ابو بکر کا بلڑا بھاری ہونے کی وجہ سے جھک گیا۔ پھر عثمان کو سے جھک گیا۔ پھر عثمان کو

<sup>[1]</sup> مسند احمد ٥/٣٧، ترمذي مناقب عثمان حذيث: ٣٧٠١-

<sup>[2]</sup> بخارى فضائل الصحابه مناقب عثمان ٥٩٦٠ مسلم كتاب فضائل الصحابة تمبر ٢٨٠.

<sup>[3]</sup> كتاب فصائل الصحابه باب مناقب عنمان: ٣٦٩٩

حم**ع تاب الاسلام والمسلمین کے حکومت کا الاسلام والمسلمین کے حکومت الاسلام والمسلمین کے حکومت الاو کر، حفرت عمر، حفرت عمر، حفرت عثمان ساری امت محمد میر سے وزنی ثابت ہوئے)۔ اس کے بعد وہ تراز واٹھا لیا گیا۔ ایک آ دی نے کہا:" ہم کہاں ہوئے؟۔ آپ مالی نے فرمایاتم وہاں ہو گئے جہاں اپنے آپ کورکھو گے۔ [1]** 

حضرت رسول کریم الله کی نبوت کی سپائی کے دلائل میں سے ایک دلیل سے ہیں ہے ایک دلیل سے بھی ہے کہ آپ نے حضرت عثمان کو پیش آنے والے بلوے کی خبر دے دی تھی۔
5۔ حضرت مرة بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی کریم الله کوفتنوں کے متعلق بیان کرتے ہوئے سا۔ آپ نے ان کا قرب بیان کیا تو ایک شخص منہ پر کپڑا لیسٹے گذرا، تو آپ الله نے فرمایا: '' بیٹحض اس دن ہدایت پر ہوگا، حضرت مرہ بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی طرف جا کردیکھاتو وہ حضرت عثمان تھے۔''الا

6۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ والتھافرماتی ہیں کہ حضرت رسول کریم ملاق نے فرمایا:
اے عثان اگر اللہ نے مجھے کی روز اس منصب (خلافت) پر فائز کردیا تو منافق تھے
سے، اس قیص کو اتار نے کا ارادہ کریں گے، جو اللہ نے مجھے پہنائی ہوگی۔ لہذاتم وہ
قیص نہ اتار تا۔

حضرت عثانؓ ، حضرت عمر فاروقؓ کے بعد بارہ سال تک منصب خلافت پر فائز رہے ، ستر سال کی عمر میں آپ نے منصب خلافت سنجالا اور اپنی عمرؓ کے بیاسیویں سال میں آپ کوشہید کیا گیا۔[رضی اللہ عنه] آپ کی خلافت کے آخری سالوں میں آپ کے خلاف فتنہ بر پا ہوا تھا۔

<sup>[1]</sup> ابن ابي عاصم السنة حديث: ١٦٨٨، احمد ٧٦/٢ و قال الالباني حديث صحيح

<sup>[2]</sup> سنن ترمذي مناقب عثمان ٢٧٠٤.

<sup>[3]</sup> ابن مِإِجه -المقدمة باسناد صحيح باب فضائل اصحاب النبي: ٩٧.



#### فتنے کے اسباب کیا تھے؟

#### يبهلا سبب

عبدالله بن سبا نا می یبودی اور بیرمرکزی سبب تھا۔ [1]

یدایک یمنی یہودی تھا اس نے بظاہر اسلام قبول کیا۔ پھراپنے آپ کو حضرت علیٰ کا شیعہ ظاہر کرنے لگا اور فرقہ سبید یا سبائیدای کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اس فرقے نے حضرت علیٰ کی الوہیت کا پرچار کرنا شروع کردیا۔ جب انہیں حضرت علیٰ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو آپ سے کہنے لگے: تو وہ ہے۔ آپ نے فرمایا: "وہ کون؟"
کہنے لگے: "تو اللہ ہے۔"

چنانچہ آپ نے اپنے غلام قنمر کو خندق کھدوانے اور اس میں آگ جلانے کا حکم دیا

[1] عبداللہ بن سبا، واقعی کوئی سازشی انسان تھا یا فرضی کردار؟ حنقد بین اس بات پرشنق بیں کہ واقعتاً بیرسازشی فخص تھا، بلکہ انہوں نے شیعہ کے ایک فریقے کوعبداللہ بن سبا کی طرف منسوب بھی کیا ہے اور اس کا نام سُہیر یا سبائیہ بتایا ہے اور اس کے خاص منتقدات بھی بیان کیے ہیں اور وہ منتقدات تشیع کے دائرے سے نہیں لگتے۔

اس فخص کردار پرسب سے زیادہ پردہ ڈالنے والا ، مرتقلی عسکری تائی فخص ہے، اس نے عبد اللہ بن سباء واساطیراً خری تامی کتاب بھی لکھے ماری ہے۔ اس فخص کے کردار کا انکار کرنے والوں جی طاحسین بھی شال ہے، اس نے اپنی کتاب الشعر المجاهلے جی سال کا انکار کیا ہے۔ اس نے اپنی کتاب الشعر المجاهلے جی سال کا انکار کیا ہے۔ اس نے اپنی کتاب الشعر المجاهلے جی سلمات اور یقینیات کے جھلانے کی طرح اس حقیقت کو جھلانے کے صوا کوئی علی پختیق دلیل چیش نہیں گی۔ اور پھر برچیز میں شکلہ پیدا کرنا اس مصنف کا خاص مضفلہ ہے۔ اس نے اپنی اس کتاب کے صغید ۲۲ پر یہ کہ کر حضرت اہراہیم اور اساعیل کے کعب تعیر کرنے کا انکار کردیا کہ قرآن ہمیں یہ بیان تو کرتا ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وقبی انہوں نے کعب تعیر کرنے کا انکار کردیا کہ قرآن ہمیں یہ بیان تو کرتا ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وقبی این سال باخبوں کے کعب تعیر کیا تھی دو تعیق الداز اپنایا اور اپنی اسلوب کے علی ہونے کا دوئی کیا ہے، کوئکہ اس نے این سبالے متعلق اعادیث اور روایات جمع کی ہے، لیکن وہ سب کی سب سیف بن عمرو کے واسطے سے ہیں لیکن اس کی سب سیف بن عمرو کے واسطے سے ہیں لیکن اس کی سب سیف بن عمرو کے واسطے سے ہیں لیکن اس کی سب سیف بن عمرو کے واسطے سے ہیں لیکن اس کی سب سیف بن عمرو کے واسطے سے ہیں لیکن اس کی سب سیف بن عمرو کے واسطے سے ہیں لیکن اس کی سب سیف بن عمرو کے واسطے سے ہیں لیکن اس کی سب سیف بن عمرو کے واسطے سے ہیں لیکن اس کی سب سیف بن عمرو کے واسطے سے ہیں لیکن اس کی سب سیف بن عمرو کے واسطے سے ہیں لیکن اس کی سب سیف بن عمرو کے واسطے سے ہیں لیکن اس کی سب سیف بن عمرو کے واسطے سے بیل لیکن اس کی سب سیف بن عمرو کے واسطے سے باطل ہے۔

1- بہت سے شیعہ محدثین اور مؤر تھن اور ان کے مقال ت کے جامعین نے اپنی کمابوں میں اسے ثابت کیا ہے۔

# ورفر ما ا:

لَمَّا رَأَتُيُتُ الْاَمْرَ اَمْرًا مُنكَرًا اللهُوَ الْمُوا اللهُ اللهُوَ اللهُ ال

اور آپ نے فرمایا " جس نے اس قول سے رجوع نہ کیا میں اسے آگ میں جلاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے ان میں سے کافی سارے سبائی جلا ڈالے اور باقی وہاں سے بھاگ گئے اور ان میں ابن سبا بھی تھا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ قتل کر دیا گیا۔ اصل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

اورابن سبانے وصی اور رجعت اور اس جیسے دیگر یہود یا نہ عقائد کا پر چار شروع کردیا۔

[1] اس قصے کا اصل بخاری شریف میں ہے و کیھے کتاب استنابة المرتدین باب اثم من اشوك ٢٩٢٢، حافظ ابن حجرنے اس قصے کی تغصیل بیان کی ہے اور فرمایا ہم نے اسے ابوطا ہر المخلص کی سند سے تیسری جلد میں بیان کیا ہے ،اور اس کی سندھن ہے۔

- نویخی نے اپی کتاب فرق الهید میں ابن سبا کے متعلق اقوال ذکر کرنے کے بعد اکھا ہے کہ اس فرقہ کا نام
  سرید ہے بعنی اصحاب عبد اللہ بن سباد کھیے فرق الهید ص ۲۲۰۔ اور نو بختی تیسری صدی جمری میں فوت ہوا۔
- اکمثی نے اپنی کتاب رجال الشیعہ میں ابوجعفرعلیہ السلام ہے روایت کیا ہے کہ عبد اللہ بن سبا نبوت کا دعویٰ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ امیر الموشین علیہ السلام ہی اللہ تھا (لعنہ اللہ ) علاوہ ازیں اس نے جعفر الصادق علیہ السلام ہے ابن سبا کے وکر میں یا تج سے زائد روایات روایت کی ہیں۔
  - الصدوق نے ائی کتاب من لا یحضر الفقیه ص:٥٥ و میں اس کا ڈکرکیا ہے۔
    - الطوی نے اپنی کتاب رجال طوسی ، ص:۱-ش اس کا ذکر کیا ہے۔
  - پاقریجلی نے اپن کتاب بحار الانوار ص: ۱۰/۰۲-۲۱۰/۵۲ یس اس کے تذکرے کیے ہیں۔
- النور الطبرسى نے اپنی کتاب مستدرك [۱۲۹/۱۸] میں اس کا ذکر کیا ہے۔علاوہ ازیں اور بہت سے موافین نے بھی عبد اللہ بن سبا کاذکر ہے لیکن میں نے طوالت کی وجہ سے عمد الحجھوڑ ویا ہے۔
- 2۔ رہے الل سنت تو ان میں سے جس کی نے بھی اس عرصے کی تاریخ لکھی اس نے اس کے کردار کا ذکر کیا ہے۔
- 3۔ جس کسی نے بھی ابن سباء کے وجود کا انکار کیا ہے اس نے محض کھوکھلا دعویٰ بی کیا ہے اور کوئی ٹی بات نہیں گ۔
- 4۔ ابن سہا کے وجود کا الکار کرنیوالے متاخرین شیعہ ہیں یا مجران سے متاثر ہونے والے تی رائٹر جنہیں شیعہ کی تلمیس کاعلم بی نہیں۔

اور یہ بھی کہا کہ امامت ایک ہی گھرانے کاحق ہے اور اس نے بدویوں کے ہاں حضرت عثان ؓ نے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ حضرت عثان ؓ نے یہ کیا، وہ کیا۔ اس طرح اس لعین نے انہیں استعال کرنا شروع کردیا۔ علاوہ ازیں اس نے اور اس کے ہمنواؤں نے حضرت زبیر، علی، طلحہ، عائشہ صدیقہ ؓ وغیرہ کے نام کی جعلی مہریں لگا کر ان کی طرف سے (مختلف علاقوں کے عوام کی طرف) جعلی خطوط کھے جن میں حضرت کی طرف سے (مختلف علاقوں کے عوام کی طرف) جعلی خطوط کھے جن میں حضرت عثان پر تقید اور ان کی سیاست سے بیزاری کا اظہار ہوتا۔

اس دور میں آج کل کی طرح ماڈرن آلات تو ہوتے نہ تھے کہ ان کے ذریعے تھدیق کی ورجن کو خطوط پڑھ کر سنائے جاتے وہ دیہاتی لوگ تھے۔ ان کے پاس جیسی تیسی خبریں پہنچتیں وہ ان کی تقدیق کرتے اور انہیں قبول کر لیتے حضرت مسروق فرمائے:

'' تم نے حضرت عثان کومیل کچیل سے صاف کیے ہوئے کپڑے کی طرح (معصوم) چھوڑا پھرتم نے اسے قریب کیا اور اسے یوں ذبح کیا جیسے مینڈ ھا ذبح کیا جاتا ہے۔''

حضرت مسروق نے جواب دیا کہ '' یہ آپ کا کیا دھرا ہے، آپ ہی نے لوگوں کی طرف خطوط لکھے اورلوگوں کوان کے خلاف بغاوت کرنے کا تھم دیا۔

حضرت عائشه والشهانے فرمایا:

'' اس ذات کی قتم جس پرمونین ایمان لائے اور کا فروں نے کفر کیا میں نے ان کی طرف سرے سے کوئی تحریر کھی ہی نہیں۔ میں نے آج کی اس مجلس تک ان کی طرف سفید چیز پرکوئی سیاہ چیز نہیں کھی۔

حضرت سلیمان بن مہران اعمش فرماتے ہیں کہ (تابعین کرام) سیھے تھے کہ ملعون ابن سبانے ام المومنین کے اسلوب (تحریر) پرسازشی خطوط کھے تھے۔'' (امام ابن کثیر ر ا تے ہیں کہ:"اس اثر کی سند سے ہے۔") [1]

اس طرح کے تمام خطوط جو صحابہ رسول ﷺ کے نام سے ان (صوبوں، فوجی چھاؤنیوں اور بدوی علاقوں کے لوگوں) کی طرف کصے جاتے تھے، ان میں حضرت عثان بن عفان کی خدمت کی جاتی تھی اور عبداللہ بن سبا یہودی کے مختلف صوبوں میں ایجنٹ بھی تھے اور وہ اپنے صوبوں سے اس طرح کے جعلی خطوط بھیجے، اور یہ بھی ان کی طرف اس طرح کے خطوط بھیجا، اور وہ باہم ایک دوسرے کی طرف بھی اس طرح کے خطوط کھیتے، کہ فلاں گورز نے حضرت عثان کے تعم سے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ چنا نچہ ہم عثان کے پاس گئے۔ انہوں گورز نے اس کے تعم سے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ چنا نچہ ہم عثان کے پاس گئے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ چنا نچہ ہم عثان کے پاس گئے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ چنا نچہ ہم عثان کے پاس گئے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ ہمارے پاس حضرت زبیر کا خط آیا۔ ہمارے پاس حضرت غلی کا خط آیا اور ہمارے پاس حضرت عمان ہوگئے دور بدوی اور دیہاتی جو عائشہ کا خط آیا ہے۔ چنا نچہ وہ بدوی اور دیہاتی جو اللہ کے دین سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتے تھے۔ اس پرد پیگنڈے سے متاثر ہو گئے اور اللہ کے دین سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتے تھے۔ اس پرد پیگنڈے سے متاثر ہو گئے اور ان میں حضرت عثان کے خلاف نفرت بھیل گئی۔ [رضی اللہ عنہ]

#### دوسرا سبب

## حضرت عثان کے دورخلافت میں امت مسلمہ کی خوشحالی:

حضرت عثمان کے دور میں خوش حالی کا سے عالم تھا کہ حضرت حسن بھری فرماتے ہیں: '' شاید ہی لوگوں پر کوئی ایسا دن آیا ہوجس میں وہ مال تقسیم نہ کررہے ہوں اور سے صدا نہ آری ہوکہ:

"اللہ کے بندوآ وَاوراپنے اپنے جھے کا شہد لے جاوَ،اللہ کے بندوآ وَ،اپنے اپنے

[1] البداية والنهاية ٧/٤٠٢.

اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت عثان ؓ کے دور خلافت میں چاروں طرف جہاد جاری تھا اور خوشحالی کا خاصہ یہ ہے کہ وہ نا مقبولیت اور ناراضی اور نازک مزاجی کا خوگر بنا دیتی ہے۔ اور اس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری اس طرح کے عوامل کا سبب بنتی ہے۔

#### تيسراسبب

## امير المونين عثانٌ ، اور امير المونين عمرٌ فاروقٌ كي طبع مين تفاوت:

امیر المونین سیدنا عمر فاروق شخت گیرانسان تھے اور حضرت عثان ہڑے برد بار اور نر المونین سیدنا عمر فاروق شخت گیرانسان تھے الیکن نرم دل انسان تھے۔ بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ گمزور آ دمی تھے۔ لیکن ایسا ہر گزنہیں بلکہ آپ حلیم الطبع تھے۔ اس بنا پر جب سبائیوں نے آپ کا گھر میں محاصرہ کیا تو آپ نے فرمایا:

تم جانتے ہو کہ تمیں کس چیز نے میرے اوپر جرائت دلائی؟ تمہیں میرے حلم نے بی جھ پر چڑھائی کرنے کا حوصلہ دیا ہے۔''<sup>[2]</sup> اس لیے تو حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے فرمایا تھا کہ:'' اللہ کی قتم جن کاموں کی وجہ سے وہ حضرت عثمانؓ سے رنجیدہ ہوئے اگر وہی کام حضرت عمر کرتے تو کوئی نہ بولتا۔ تو پھر وہ لوگ حضرت عثمانؓ پر حرف گیر کیوں ہوئے؟

کیونکہ حضرت عثمان درگذر کرتے تھے اور ان کی غلطیوں سے چشم پوثی کرکے معاف کردیا کرتے تھے۔

<sup>[1]</sup> تحقيق مواقف الصحابه ٢٦٠/١. [2] تحقيق مواقف الصحابه ٢٦٥/١.



## بعض قبائل كا قريش كى حكومت كو بوجمل مجهنا:

اسلام میں داخل ہونے والے چند عرب قبائل اس بات سے نالال تھے کہ حکومت ہمیشہ قریش کے پاس رہے۔ ان میں خاص طور پر وہ قبائل شامل تھے جن میں سے پچھ افراد دین اسلام سے مرتد ہو گئے تھے، پھر وہ زبردست لڑائی کے بعد تلوار کی قوت سے خاکف ہو کر طوعاً و کرھا اسلام کی طرف لوٹ آئے۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو اسلام کی طرف لوٹ تو آئے کین ان کے دل میں قبل سے بعض ایسے بھی تھے جو اسلام کی طرف لوٹ تو آئے لیکن ان کے دل میں قاتی تھا اور یہی لوگ اس بات سے نالاں اور رنجیدہ تھے کہ حکومت ہمیشہ سے قبل تن کے ہاتھ میں کیوں چلی آرہی ہے اور قریش کے پاس حکومت ہمیشہ کیوں رہے؟ قریش کے ہاتھ میں کیوں چلی آرہی ہے اور قریش کے پاس حکومت ہمیشہ کیوں رہے؟ چنانچے ابن خلدون لکھتے ہیں کہ:

'' بعض عربی قبائل، قریش میں حکومت رہے سے ناخوش سے اور ان کے دل ان کے خلاف نفرت سے بھر چکے سے۔اس لیے وہ گورنروں پرمعترض رہتے اور ان کی عیب گیری میں لگے رہتے۔ جب انہوں نے حضرت مثان میں نرمی رکھی تو پڑھ دوڑے۔

یہ ہیں وہ اہم اور بنیادی اسباب، جو فتنے کا باعث بنے ،ان کے علاوہ کچھ دیگر اسباب بھی تھے لیکن میں طوالت کے خوف سے انہیں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔

## حضرت عثالثاً پراعتراضات

اب میں اختصار کے ساتھ ان اعتراضات کا تذکرہ کرتا ہوں جوحضرت عثان کی حکومت پر کیے گئے تھے، پھران شاء اللہ تفصیل کے ساتھ ان کا جائزہ لوں گا۔

## ولا معمع تاريخ الاسلام والمسلمين على والمواجع و

بہلا اعتراض: انہوں نے کہا کہ اس نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو گورز تعینات کیا۔

دوسرااعتراض: انہوں نے ابو ذر گور بذہ کی طرف جلا وطن کیا۔

" تیسرا اعتراض: انہوں نے مروان بن حکم کوافریقہ کاخس دیا۔

چوتھا اعتراض: انہوں نے مصاحف جلا دیئے اور لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کیا۔

بانچوال اعتراض: انہوں نے عبداللہ بن مسعودٌ کو اتنا مارا کہ ان کی انتزیاں پھٹ میں

تحکیس اور حضرت عمارین یاسر گواتنا مارا که ان کی پسلیاں تو گئیں۔

چھٹا اعتراض: انہوںنے چراگاہ وسیع کردی۔

ساتوال اعتراض: انہول نے سفر میں پوری نماز ادا کی۔

آ تھوال اعتراض: وہ غزوہ اُحد کے دن میدان جنگ سے فرار ہو گئے تھے۔

نا نوال اعتراض 💎 وه غزوهٔ بدر میں حاضر نہ تھے۔

وسوال اعتراض: وہ بیعت رضوان میں شریک نہ ہوئے تھے۔

علیارهوال اعتراض: انہوں نے ہرمزان کے بدلے میں عبید اللہ بن عمر کو آل نہ کیا۔

بارهواں اعتراض: \_ انہوں نے جعہ کے دُن دوسری اذان کا اضافہ کیا جبکہ نبی کریم ﷺ

اورشیخین کے دورخلافت میں صرف ایک اذان ہوتی تھی۔

تیر هواں اعتراض: حضرت نبی کریم علیہ نے مروان کے والد تھم بن العاص کو جلاوطن کیا تھا اور انہوں نے واپس بلالیا۔

یا عادوہ ان میں کے روپاں بنا جاتے۔ علاوہ ازیں دیگر اعتراضات بھی کیے مثلاً وہ منبر پر حضرت نبی کریم میکھیے والی سیر کھی

ر چرھے۔ کیونکہ نی کریم علیہ کہل سیرھی پر خطبہ دیتے تھے۔ جب حضرت ابو بمرآئے

تو وہ دوسری پراتر آئے اور جب حفزت عمر آئے تو وہ تیسری پراتر آئے۔

اور جب حضرت عثان کا دور آیا تو وہ پہلی سیرهی پر چڑھ کرخطبہ دینے گے اور آج

اور انہوں نے بیبھی کہا ہے کہ حضرت عمر فاروق درہ لگاتے تھے لیکن انہوں کے کوڑ الگا ٹا شروع کردیا۔

اورانہوں بیبھی کہا کہ آپ نے صحابی رسول مصرت ابو در داء کو تکلیف دی۔ علاوہ ازیں دیگر اعتراضات بھی جن میں سے اکثر تو ان پر جھوٹ اور باقی غلط<sup>ونہ</sup>ی پرمبنی تصاور لیجئے اب ان کا تفصیلی جائزہ۔

حضرت عثانٌ براعتراضات كاتفصيلي جائزه

## بېلا اعتراض: قرابت داروں کو حاکم بنانا:

حضرت عثمان فے اپنے کون سے قریبی رشتہ داروں کو حاکم مقرر کیا؟

حضرت عثمان في البين جن رشته دارول كوحاكم مقرر كيا- ان ميس سے پہلے حاكم حضرت عثمان في البير عبد الله بن سعد بن الى السرح، تيسرے وليد بن عامر ميد پانچ حاكم تصاور بيد عقبه، چوشے سعيد بن العاص، پانچوي عبد الله بن عامر بيد پانچ حاكم تصاور بيد آپ كے قربي رشته دارول ميں سے تھے۔

[1] متوکل علی اللہ عباس نے ایک دفعہ اپنے ہم نشینوں کے سامنے حضرت عثان پر سبائیوں کے چند اعتر اضات بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق منبر نبوی پر خطبہ دیتے تو حضرت نبی کر یم مثلث والی سیڑھی ہے نیچے والی سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے اور حضرت بھڑا ہے دور خلافت میں ابو بکر والی سیڑھی ہے نیچے والی سیڑھی پر خطبہ ارشاد فریاتے جب حضرت عثان آئے تو انہوں نے حضرت نبی کر یم منتی والی سیڑھی پر خطبہ دیتا شروع کردیا تھا، تو اس کے ہمنشیں عباد نے بیس کر کہا ، اے امیر المونین ! حضرت عثان سے بڑھ کر اور کوئی آپ کا محن نبیس ہو سکتا! اس نے کہا اگر شیخین کی طرح ہر خلیفہ نیچے اتر تا رہتا تو آج آپ نے ہمیں کنویں میں کوئی کوئی کوئی ہوا اس نے کہا اگر شیخین کی طرح ہر خلیفہ نیچے اتر تا رہتا تو آج آ ہے بھوالہ وکر خطبہ دیتا تھا! بیان کر متوکل علی اللہ اور سارے درباری کھلکھلا کر بنس دیتے۔ بحوالہ ایفاظ اولی الهدم العالبہ ص: ۲۰۰۰ مولفہ عبد العزیز محمد ملمان (مترجم)

# ولا مسمع تاريخ الاسلام والمسلمين في من والاسلام والمسلمين في من والاسلام والمسلمين في من والاسلام والمسلمين في

اور ان کے خیال میں ان کا تقرر حضرت عثان پر اقربا پروری کا دھبہ ہے، اس لیے پہلے ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ حضرت عثان کے دیگر حاکم کون کون سے تھے اور ان کی تعداد کتی تھی؟

اوروه تنے (۱) حضرت ابوموی اشعری، (۲) قعقاع بن عمرو، (۳) جابر مزنی، (۴) حسیب بن مسلمه، (۵) عبد الرحمٰن بن خالد بن ولمید، (۲) ابو الاعور سلمی، (۷) حکیم بن سلامه، (۸) اشعت بن قیس، (۹) جریر بن عبد الله بحلی، (۱۰) عتید بن قیاس، (۱۱) ما لک بن حبیب، (۱۲) نسیر عجلی، (۱۳) سائب بن اقرع، (۱۲) سعید بن قیس، (۱۵) سلمان بن حبیب، (۱۲) حتیس بن حبیش \_

یہ تنے حضرت عثال ؓ کے غیر اموی گورز، اگر ہم ان میں امویوں کو شامل کریں تو ان کی تعداد اکیس بنتی ہے۔

کیاان میں سے نی امیہ کے پانچ حاکموں کا مستحق دلایت ہوتا سی نہیں؟ جو کہ کل حاکموں کا ایک چوتھائی بھی نہیں بنتے۔۔

جبکہ جمیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ حضرت نبی کریم بھاتھ اوروں کی برنسبت بنو امیدکوزیادہ تر حاکم مقرد کرتے تھے۔

مزید برآں میں کہ میہ پانچ اموی حاکم بیک وقت (مختلف صوبوں پر) تعیمات نہ تھے، بلکہ حضرت عثمان ؓ نے ولمید ؓ بن عقبہ اموی کو حاکم بنایا پھر اسے معزول کر کے اس کی جگہ سعید ؓ بن العاص اموی کومقرر کیا تو یہ ایک وقت میں پانچ تو نہ ہوئے۔

علاوہ ازیں حضرت عثمان اپنی شہادت سے قبل سعید بن العاص کو بھی معزول کر بھی معزول کر بھی معزول کر بھی معزول کر بھی سے فقط قبن حاکم کر بھی سے فقط قبن حاکم سے ایک حضرت معاویہ دوسرے عبداللہ بن سعداور تبسرے عبداللہ بن عامر۔ حضرت عثمان نے ولید بن عقبہ اور سعید بن العاص کومعزول کر دیا لیکن ان کو کہاں حضرت عثمان نے ولید بن عقبہ اور سعید بن العاص کومعزول کر دیا لیکن ان کو کہاں

وہ کوفد کہ جس سے حضرت عمر نے حضرت سعد بن ابی وقاص کومعزول کیا تھا۔ اس کوفدے کہ جوکسی حاکم سے بھی خوش ندر ہا۔

اس بنا پر حضرت عثان كا ان حاكموں كومعزول كرنا ان بين كسى عيب كا سبب ند قرار ديا جائے گا بلك بيداس شهركا عيب سمجها جائے گا جس پر انہيں حاكم مقرركيا گيا۔ (آ محويں مدى كے مجدد اور شهرة آ فاق مصلح) شيخ الاسلام ابن تيمية فرماتے جيں:

کہ جارے علم کے مطابق قریش کے کسی قبیلہ سے حضرت نی کریم علیہ کے استے حاکم نہ تھے جہتے ہوا میہ سے سے داس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تعداد چس بھی زیادہ تھے اور ان چیس شرافت اور سرداری اور معاملات کو سلجھانے کی خوبیاں بھی نسبتا زیادہ تھیں۔ [1] اور جن اموی حاکموں کو حضرت رسول کریم ہیں نے نے (مختف صوبوں پر) حاکم مقرر کیا تھا وہ تھے (۱) عمّاب بن اسید اموی، (۲) ابوسفیان بن حرب اموی، (۳) خالد بن سعید اموی، (۳) عمّان بن سعید اموی، (۵) ابان بن سعید اموی۔ یہ پانچ حاکم تھے اور ان کی تعداد آئی بی ہے جہتنی حضرت عمّان کے اموی حاکموں کی تھی حالا نکہ دور نبوی کی نسبت دور عمّانی میں مملکت اسلامی کی وسعت اور صوبوں کی تعداد کئی گنا زیادہ ہو چکی تھی۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان حاکموں نے اپنی اہلیت کو ثابت کیا یانہیں؟ عنقریب حضرت عثان ہے ان حاکموں کی کارگردگی اور اہلیت کے متعلق، اہل علم کی شہادتیں بیان کی جائیں گی۔

البية بم يدكن مين حق بجانب بين كدحفرت امير المونين على الرتفني في بعن البية

<sup>[1]</sup> منهاج السنة: ١٩٢/٦.

میعی کوتو یہ جواب دیا جائے گا کہ حضرت علی نے بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کو حاکم بنایا۔ اس لیے معاملہ برابرہوا، اگر حضرت عثمان کا اپنے قریبی رشتہ داروں کو حاکم بنانا قابل اعتراض ہے تو حضرت علی کا اپنے قریبی رشتہ داروں کو حاکم بنانا بھی قابل اعتراض ہے اور اگر حضرت عثمان پر اعتراض کیوں؟ اعتراض ہے اور اگر حضرت عثمان پر اعتراض کیوں؟ بلکہ جن لوگوں کو حضرت عثمان نے حاکم مقرر کیا تھا، وہ سب کے سب ان حاکموں سے افضل تھے، جنہیں حضرت علی نے حاکم بنایا۔ سوائے حضرت ابن عباس کے۔ رضی اللہ عنہ)

اوراگر حفرت عثان پر اعتراض کرنے والاسیٰ ہے تو ہم اسے جواب دیں گے کہ: آپ اپنے اعتراض کی بناپردو باتوں میں سے کسی ایک بات اعتراض کریں گے۔ ایک تو میہ کہ حضرت عثان نے ان کو اس بنا پر حاکم بنایا کہ .....وہ ان کے رشتہ دار تھے جبکہ وہ گورنری کے لائق نہ تھے۔

اور دوسری بات مید که حضرت عثان انہیں گورنری کے اہل سمجھتے تھے۔ اس لیے ان کو گورنر بتایا۔

اوراصل یہ ہے کہ حفرت عثان جیسے صحابہ کے بارے میں حن ظن رکھا جائے۔ اس کے بعد ہم ان گورزوں کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں جن کو حفرت عثان نے حاکم (گورز) بنایا تھا۔ تو آئے ہم ، ان حاکموں کے متعلق اہل علم کے اقوال

## بہلے حاکم ،حضرت امیر معاویہ بن ابوسفیان رضی الله عنهما:

حضرت امیرمعاویہ ؓ کے بہتر ین حاکم ہونے میں کسی مسلمان کو اختلاف نہیں۔ بلکہ اہل شام ان پرجان نچھاور کرتے تھے۔[رضی اللہ عنہ]

امیر المونین سیدنا عمر فاروق فی انہیں یہاں کا حاکم مقرر کیا تھا اور حفرت عثان فی امیر المونین سیدنا عمر فاروق فی ان کی امارت نے صرف اتنا کیا کہ انہیں اس عہدے پر برقرار رکھا اور دیگرصوبے بھی ان کی امارت کے ماتحت کردیے۔علاوہ ازیں آپ حضرت نبی کریم سی نے اور بہترین حاکم بھی۔
کا تب بھی تے اور بہترین حاکم بھی۔

#### حفرت نی کریم اللے نے فرمایا:

« خِيَارُ اَقِمَّتِكُمُ مَنُ تُحِبُّوُنَهُمُ وَ يُحِبُّونَكُمُ وَ تُصَلُّونَ عَلَيْهِمُ وَيُصِلُّونَ عَلَيْهِمُ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمُ » [1]

'' کہ تمہارے بہترین حکران وہ ہیں جن سے تم محبت کرواور وہ تم سے محبت کریں اور تم سے محبت کریں ۔'' کریں اور تم ان کے لیے دعا کرواور وہ تمہارے لیے دعا کریں۔'' اور حضرت امیر معاویہ الیسے ہی (مقبول ترین) عاکم تھے۔

## دومرا حاكم ،حضرت عبدالله بن سعد بن ابي السرح:

یہ حضرت نبی کریم سی کا صحابی تھا، پھر یہ مرتد ہو کرمسیلمہ کذاب کے ساتھ لل گیا۔ بعد از ال تو بہ کر کے حضرت نبی کریم سی کی خدمت میں آپ کی بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت عثمان نے سفارش کی:

"كداك الله كے بيارے رسول اس سے بيعت لے ليجئے يوتوبرك آيا ب،

<sup>[1]</sup> مسلم كتاب الامارة: ٦٥.

حج معمع تلهنغ الاسلام والمسلمين کي دونواست کي، آپ نے پھر بھی کياں آپ نے پھر بھی کياں آپ نے پھر بھی ایک آپ نے پھر بھی بیعت نہ لی۔ حضرت عثمان نے تیمری مرتبہ پھر درخواست کی تو آپ نے ہاتھ بڑھادیا تو اس نے آپ کے ہاتھ بڑھادیا تو اس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔"[1]

چنانچہ اس نے اپنے طرزعمل سے رجوع کرلیا اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوث آیا۔ اور ای کے ہاتھوں افریقہ فتح ہوا۔ اس کے متعلق امام ذہبی فرماتے ہیں:

" اس نے نہ تو صدود سے تجاوز کیا اور نہ کوئی ایسا کام کیا جس پر گرفت کی جاسکے اور یہ گورنر بڑا دریا دل اور عقلند انسان ابت ہوا۔ افریقہ میں جتنی بھی فقوحات ہوئیں وہ ساری کی ساری اس کے ہاتھ پر ہوئیں۔[رضی اللہ عنہ]

## تيسرے جاكم ،سعيد بن العاص اموى

یہ حضرت رسول کریم علق کے برگزیدہ اور پسندیدہ صحابہ میں تھے۔ ان کے متعلق امام ذہبی فرماتے ہیں:

" كَانَ آمِيْرًا شَرِيُفًا جَوَّادًا مَمُدُوجًا حَلِيُمًا وَ قُوُرًا ذَا حَزُمٍ وَ عَقُلِ يَصُلُحُ لِلُخَلَافَةِ "<sup>[2]</sup>

<sup>[1]</sup> ابو داؤد كتاب الحدود باب الحكم من ازد: ٩ ٤٣٥.

فوت طبقات حنابلہ جلد دوم صفی: ١٦٥ پر شہرہ آفاق محدث اور زاہد امام ابو اسحاق ابراہیم بغدادی حربی کے حوالے سے درخ ہے کہ انہوں نے درخ ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ بن ابوسفیان کے جنتی ہونے پر مندرجہ ذیل احادیث اور آثار سے استدلال فر مایا کہ: حضرت رسول کریم منطقہ کو سے کہتے ہوئے سنا کہ: 'اے اللہ امعاویہ کو کتاب اور حساب سکھا دے اور اسے عذاب سے بچا۔''

اور حفرت رمول كريم على متجاب الدعوات تقع جب حفرت معاوية غذاب سے فاع مليح جي تو چروه جنت ميں جيں - [مترجم] (طبقات حنا بلہ جلد دوم ص ١٦٥٠) [2] سير اعلام النبلاء: ٣- ٥ ٤٤.

## ور 102 معمع تاريخ الاسلام والمسلمن على من من من من من الاسلام والمسلمين على من م

" کہ بیر برد عزت دار اور دریا دل، ہر دلعزیز، بردیار، باوقار اور مستقل مزاج اور عقل مزاج اور عقل اور عقل مزاج اور خلافت کے لیے موزول تھا۔" [1]

## چوتھے حاکم ،عبداللہ ابن عامر بن کریز:

انہوں نے کسرائے ایران کے مقبوضات اور خراسان کو فتح کیا۔ بلکہ حضرت عثان کے دور خلافت میں ای کے ہاتھ پر مملکت فارس کی فتح ممل ہوئی اور انہوں نے بحتان اور کرمان وغیرہ علاقوں کو فتح کیا۔ ان کے متعلق امام ذہی فرماتے ہیں:

" كَانَ مِنُ كِبَارِ أُمَرَاءِ الْعَرَبِ وَ شُحُعَانِهِمُ وَ أَجُوَادِهِمُ" [2] " كه يورب كرور والمتنداور وليرترين اور في انسانوں ميں سے تھا۔"

[1] حضرت رسول کریم بی نے نہیں اکرم العرب قرار دیا تھا طالائلہ بداس وقت نو سال کے بیج تھے، یہ بوے دریا دل اور فیاض انسان تھے ، سائل کو خالی نہ لوٹاتے آگر چہ قرض اٹھا کر دینا پرنا ، ان کی ای روش کی وجہ سے ان پر ای بزار دینار قرض چڑھ کیا ، جو ان کے جیئے نے ان کی وفات کے بعد ادا کیا ، حضرت علی الرتضی کی گئت جگر حضرت ام کلام م نے حضرت ام کلام میں بن علی ان کے ولی بنے پر تیار ہو گئے تھے ، لیکن آپ نے حضرت حسین بن علی کی پاسداری کرتے ہوئے فکاح سے معذرت کر لی ، کیونکہ وہ اپنی اس بہن کا فکاح اپنے عم زاد سے کرنا جا ہے تھے البت پاسداری کرتے ہوئے والی نہ کی۔ (تاریخ اسلام امام ذہبی) [مترجم]

[2] سيرا علام النبلاء ٢١/٣.

خود جعرت عبدالله بن عامر باپ کی طرف سے اموی اور مال کی طرف سے ہائمی ہے ، جب یہ پیدا ہوئے ہے تو انہیں حضرت رسول کر یم ایک گی خدمت میں المایا کمیا ہو آپ نے اپنا لب مبارک اس کے مند میں ڈال دیا ، یہ غث عصف کرکے نوش کرنے گئے ، آپ نے فرمایا: "اے امویع انتہارا یہ بچہ تباری بذمیت ہم سے زیادہ مثابہ ہے اور میں امید کرتا ہول کہ اس سیرانی نصیب ہوگئ ۔ یہ محالی بڑا بہادر اور کئی انسان تھا ، آیک دفعہ ایک سائل نے ان سے میں امید کرتا ہول کہ اس سے سیرانی نصیب ہوگئے ۔ یہ محالی بڑا بہادر اور کئی انسان تھا ، آیک دفعہ ایک سائل نے ان سے دوالی کے طور پر چند روز کے لیے گائے کا وودھ مانگا ، تو انہول نے اسے سات سوگا کمیں بہر کروی تھیں۔[اصاب۔ منہاج القاصد بن] (مترجم)

# حري تاريخ الاسلام والمسلس ع على من من الاسلام والمسلس ع على من الاسلام والمسلس على من الاسلام والمسلس على المن

## بإنجوين حاكم ، وليد بن عقبه

امام عامر بن شراطبیل معی کے پاس ، حبیب بن مسلمہ اور ان کے جہاد اور ان کی فقوصات کا تذکرہ ہونے لگا، تو انہول نے فرمایا:

"كاش كهتم وليداوراس كغزوات اورامارت كا دورياليت."

ولید بن عقبہ، پانچ سال تک کونے پر امیر رہے اور باوجود امیر ہونے کے ان کے گھر پر کوئی دروازہ نہ تھا، جس کا جی چاہتا وہ اس کے پاس جاتا اور گفتگو کرتا اور لوگ ان سے محبت کرتے تھے۔ لیکن کوفہ والول کی تلون مزاجی مشہور ہے۔ ولید بن عقبہ پر دو چیزوں کا الزام لگایا جاتا ہے۔

پہلا الزام تو یہ ہے کہ مفسرین کے بقول اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان نازل واہے۔

﴿ يَأَيُّهُا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمُ فَاسِقٌ بِنَبّا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قُومًا بِجَهَالَةٍ فَتُصُبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿ وَالْحَمَانَ ! ]

"اے ایمان والو! اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کسی قتم کی خبر لائے تو اس کی مختیق کرلیا کرو، الیا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو بغیر تحقیق کیے (غلط فہمی میں) نقصان پہنچا بیٹھو، پھر تم اپنے کیے پر پچھتانے بیٹھ جاؤ۔"

تفاسیر میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت نی کریم ﷺ نے ولید بن عقبہ کو بی مصطلق کے صدقات وصول کرنے کے لیے روانہ کیا۔ جب بیان کی طرف گیا تو انہیں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر ڈرگیا اور حضرت نی کریم ﷺ کی طرف اوٹ کیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول ً:

وہ تومیرے فتل کے ارادے ہے آرہے تھے۔ چنانچہ آپ عظی بڑے غضبناک

حروں کی تحقیق اور چھان بین کر لینے کا تھم دیا گیا تو اس سلسلے میں اللہ کا فرمان نازل ہوا:

مروں کی تحقیق اور چھان بین کر لینے کا تھم دیا گیا تو اس سلسلے میں اللہ کا فرمان نازل ہوا:

د کر اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کی قتم کی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لائے تو اس کی تحقیق کرلیا کرد، الیا نہ ہو کہتم کی قوم کو بغیر تحقیق کیے نقصان پنچا بیٹھو پھر
تم اپنے کے پر پچھتا نے بیٹھ جاؤ۔"

جب صحابہ نے چھان بین کی تو انہوں نے کہا:'' ہم اڑنے کے لیے نہیں بلکہ صدقات لے کرآئے تھے کیونکہ نبی کریم ﷺ کانمائندہ لیٹ ہو گیا تھا۔

دوسرا الزام بیرتھا کہ وہ نشے کی حالت میں نجر کی نماز پڑھاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے فجر کی چار رکعات پڑھا کرسلام پھیرا اور کہا ،اور پڑھاؤں؟

انہوں نے اس سے کہا کہ تم تو اتنے دنوں سے زیادہ پڑھارہے ہو، پھر لوگ حضرت عثان کی طرف عملے اور ان کی شکایت کی ،تو حضرت عثان نے ان کوشراب نوشی کی حدلگائی۔

مقصدیہ ہے کہ ولید بن عقبہ پر دو الزام لگائے گئے۔ پہلا الزام تو مفسرین کے ہاں مشہور ہے اور مند احمد میں حن سند سے مروی بھی ہے کہ بیآیت ولید بن عقبہ کے قصے میں نازل ہوئی۔ [2] لیکن اس سے بیلازم نہیں آتا کہ ولید بی فاس ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو عام تھم دیا ہے کہ وہ خبر لانے والے کی تحقیق کرلیا کریں (نہ خاص ولید بن عقبہ کی خبر کی)

اوراگر اللہ نے انہیں فاسق کہا تھا تو کیاوہ ساری عمر فاسق رہا؟

الله تعالی فرما تا ہے:

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدًاءَ فَاجْلِدُوهُمْ

[1] مسلم كتاب الحدود نمبر ٣٨. [2] احمد:٢٧٩/٤.

# وَ مَحْمَ تَلْمِعُ الاسلامُ والمسلمِينَ فَيَ مَنْ اللهُ مَ شَهَادَةً اَبَدًا وَ الْوَلِيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ والنور:٤] الْفَاسِقُونَ ﴾ والنور:٤]

"اور جولوگ پا كدامن عورتوں پر تہمت لگائيں پھر (اس الزام كى صداقت پر) چارگواہ پيش نہ كريں تو آئيس اى (٥٠) درّ كاكے جائيں۔ اور آئندہ علی ان كى كوئى گواہى قبول نہ كرو يہى لوگ دراصل فاسق ہيں۔" پھر فرمايا:
﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُّوا مِنُ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا فَإِنَّ اللّٰهِ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾
"مر وہ لوگ بعد ازيں توبہ كرليں اور اصلاح كا رويہ اختيار كرليں تو يقينا الله معاف كرنے والا جے۔"

اگر ہم فرض کرلیں کہ یہ آیت ولید بن عقبہ کے بارے میں ہی نازل ہوئی تھی تو کیا س کی تو بہ کا دروازہ بند ہوگیا؟ جبکہ اس کی زندگی قابل رشک تھی۔

رہاشراب نوشی کا معاملہ! تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کاعلم اللہ کے پاس ہے ناہم سیح حدیثی تکذیب بھی نہیں کرتے کیونکہ انہیں شراب نوشی کی حدضرورلگائی انہم سیح حدیثی تکذیب بھی نہیں کرتے کیونکہ انہیں شراب نوشی کی متعلق یہ بات ثابت ہے کہ اس نے شراب لی تھی؟ یہ ایک الگ بحث ہے۔

(ان کو حدلگانے کا واقعہ اس طرح ہے) کہ جب ولید بن عقبہ کونے کے گورز تھے تو دو کوئی، کوفہ سے نکل کر مدینہ منورہ میں حضرت عثان کے پاس آئے ور ان کے سامنے میہ بات کہی کہ ہم نے ولید بن عقبہ کو نشے کی حالت میں ماز فجر پڑھاتے دیکھا ہے۔

ایک نے کہا کہ: ''میں نے اسے نشخ میں دیکھا۔''اور دوسرے نے کہا:'' میں نے سے تھا۔'' سے قے کرتے دیکھا۔'' حضرت علیان نے فرمایا: "اس نے قے کی ہے تو شراب پینے کے بعد بی کی ہے۔"

اس موقعہ پر حضرت علی المرتفظی اور حضرت حسن بن علی اور عبد الله بن جعفر الله بن جعفر الله بن جعفر بھی موجود ہے، تو حضرت عثمان نے ولید بن عقبہ کو حد لگوائی اور پھر کوفہ کی گورنری سے معزول کردیا۔

لیکن کیچھ اہل علم نے ان گواہوں کی گواہی مشکوک قرار دی ہے۔حد والا واقعہ توضیح ہے کیونکہ وہ توضیح بخاری اورضیح مسلم میں موجود ہے۔لیکن کیا دونوں کوفی گواہ سے تھے یانہیں؟

جوکوئی اس مسلد پرسیر حاصل بحث پڑھناچاہتا ہے اسے محب الدین الخطیب کے حاشے والی کتاب العواصم من القواصم کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ انہوں نے ان کوفی گواہوں پر جرح کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ وہ کوفی ثقہ گواہ نہیں تھے (بلکہ محض مازشی تھے۔)

اگر ان کی گواہی بچی بھی ہوتو حضرت عثان پر کوئی گرفت نہیں ، ان کے سامنے شراب نوشی کی گواہی پیش ہوئی تو انہوں نے اسے حدلگوا کرمعزول کردیا ، کیا حضرت عثان نے غلطی کی ؟ نہیں ، بلکہ عین انصاف کیا۔

عثان نے غلطی نہیں کی بلکہ یہ تو ان کی خوبی ہے کہ انہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو حدلگوائی اورکوئی قرابت داری آڑے نہ آئی اوراسے معزول بھی کردیا۔ اور کیا ولید بن عقبہ معصوم تھا؟

ہم ابتداء میں ذکر کر چکے ہیں کہ ہم اصحاب رسول ﷺ کی عصمت دری کے قائل نہیں۔اور پھر حضرت عمر ؓ کے دور میں بھی ایک صحابی حضرت قدامہ بن مظعون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فریان کو جواز بنا کرشراب نوشی کر لی۔

[1] العواصية من القواصمة ٧٠٨١٠٠.

كداس ففرمايا ب

" کہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ، ان کے کھانے پینے پر کوئی گناہ نہیں جبکہ وہ ڈرتے رہیں اور ایمان رکھیں اور نیک عمل کریں چر بھی ڈرتے رہیں اور ایمان رکھیں چر بھی ڈرتے رہیں اور ایمان رکھیں کیر بھی ڈرتے رہیں اور ایمان کریں اور اللہ اچھے کام کرنے والوں کو پہند کرتا ہے۔"

تو حضرت عمر فی ان کو درست مطلب سمجهایا، پھر انھیں معزول کردیا اور ولید بن عقبہ کے معزول کردیا اور ولید بن عقبہ کے معزول کرنے سے حضرت عثان کی فضیلت ثابت ہوئی کیونکہ انہوں نے اپنی قریبی کی غلطی پر گرفت کی اور اسے گورنری سے معزول کردیا اور اس پر حد نافذ کردی ۔

یہ تھے حضرت عثان کے گورنر، ان میں سے صرف اکیلے ولید بن عقبہ ہیں جن پر انگشت نمائی ہوتو ہو، حضرت عثان پرنہیں ہو عتی، اگر کوئی قابل اعتراض بات ہے تو اس کا ولید بن عقبہ ذمہ دار ہے نہ کہ حضرت عثان [رضی اللہ عنہ]

### دوسرا اعتراض

کہ انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری گور بذہ کی طرف جلا وطن کردیا تھا۔
اس سلسلے میں سیف بن عمر کے حوالے سے تاریخ طبری وغیرہ میں جو پچھ بیان ہوا
ہے وہ یہ ہے، کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو ذرائے درمیان اختلاف سا ہو گیا ہو محضرت معاویہ نے حضرت عثمان کی طرف پیغام بھیجا کہ حضرت ابو ذرائے لوگوں کو ہم سے بدظن کرنا شروع کردیا ہے، تو انہوں نے جوانا پیغام بھجوایا کہ انہیں میرے پاس بھیج

ج معمع تابع الاسلام والمسلمين على الحرف المحمد الله المحمد المحم

یہ ہے سیف بن عمر (مہم بالکذب اور متر وک راوی) کی روایت ۔ لیکن ہار ہے بیاں اس قضیہ کے متعلق اس سے زیادہ متند اور محج روایات ہیں ۔ جنہیں امام بخاری نے اپنی صحح میں روایت کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت زید بن وهب سے بیان کیا ہے:

" میں ربذہ سے گذراتو وہاں جھے ابو ذر لے، میں نے ان سے کہا:" کہ
آپ یہاں کیوں رہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں شام میں تھا کہ میرا، حفرت
معاویہ ہے، ان لوگوں کے متعلق جھڑا ہوگیا، جوسونے چاندی کو جمع کر کے رکھ
لیتے ہیں۔ حفرت معاویہ کہتے تھے بیابل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے
اور میں کہتا تھا کہ یہ ہمارے متعلق بھی نازل ہوئی ہے اور ان کے متعلق بھی، اور
اس مسکلے میں میرے اور ان کے درمیان بحث طول پکڑنے گی، تو انہوں نے
حضرت عمان کی خدمت میں میری شکایت کردی، کہ بیاس طرح کے مسائل میں
بحث کرتے ہیں اورلوگوں کو بھڑکا تے ہیں۔ [2]

تو امير المومنين نے مجھے خط لكھ كر مدينه منورہ چلے آنے كا حكم دے ديا۔ تو ميں

<sup>[1]</sup> تاریخ طبری ۳۳۰/۳ .

<sup>[2]</sup> سب جانے ہیں کہ اس سکلے میں حضرت ابو ذر کا نظریہ بیتھا کہ انسان اپی ضرورت سے زیادہ اپنے پاس پچھ نہ رکھے ، جبکہ صحابہ کرام کی اکثریت اس نظریے کے خلاف تھی اور آج کل اس سکلہ پر تقریباً اجماع ہو گیا ہے کہ انسان زکو قا اوا کر کے یہ چیزیں اپنے پاس کھ سکتا ہے ، ای لیے امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے کہ جس چیزی ذکو قا اوا کی جائے وہ کنزیں اپنے پاس کہ ور دیگر صحابہ کرام کا بھی یکی غرب ہے ، ایکن ابو ذر کہتے تھے کہ خواہ ذکو قا دا کردی جائے پھر بھی ضرورت سے زائد مونا چاندی رکھنا من ہے ۔ حضرت معاویہ ای سکلے پر ان سے اختلاف رکھتے تھے۔

مدینے آگیا، چنانچولوگ جھے یوں دیکھنے آئے کہ گویا انہوں نے جھے پہلے بھی نددیکھا ہو۔ چنانچہ میں نے اس بات کا حفزت عثان سے تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا:

(اس متند اور صحح روایت سے معلوم ہوا کہ) حضرت عثان ؓ نے حضرت ابو ذرکو ربغہ کی طرف جلاوطن نہیں کیا تھا اور نہ ہی حضرت معادیہ نے انہیں شام سے بعزت کرکے مدینہ بجوایا (ان کے متعلق اس طرح کی کہانیاں) سفید جموث ہیں[رضی اللہ عنہم]۔ یہ تھا حضرت ابو ذر گا قصہ (لیکن کذاب راویوں نے اسے رائی سے پہاڑ بنا دیا) بلکہ (شہرهٔ آفاق محدث اور مؤرخ) ابن سعد نے اس قصے کو جید سند کے ساتھ بلکہ (شہرهٔ آفاق محدث اور مؤرخ) ابن سعد نے اس قصے کو جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے، کہ جب وہ ربذہ کی طرف نظے تو فرمایا:

مل نے حضرت رسول کر يم الله کو پيٹر ماتے ہوئے سا:

" کے جب آبادی سلع (پہاڑ) تک بھٹی جائے تو یہاں سے نکل جانا ۔۔۔۔ اُلی بنا پر تفا۔ پران کا (مدینہ سے) لکانا کو یا نبی کریم ﷺ کے حکم کی بنا پر تفا۔

ادر آ تخضرت الله سے بیمی مردی ہے کہ:

" كمالله ابوذر پررم فرمائه وه تن تنها چلے كااور تن تنها بى مرے كا اور تن تنها بى اللہ عنه و ارضاه .

<sup>[1]</sup> صحيح بحارى كتاب الزكواة حديث: ١٤٠٦.

<sup>[2]</sup> طبقات ابن سعد ٢٢٦/٤.

<sup>[3]</sup> حاکم: ۱/۰ ، و صححه محر وای نے اسے مرسل کہا ہے۔ نیز کہا کہ اس کی سند میں ایک انتہائی ضعف رادی" برید بن سفیان' ہے۔

# ولا المرابع الاسلام ولسلسن على المرابع المراب

مروان کوافریقہ کے مال غنیمت سے پانچوال حصہ

جبکہ بیسفید جموث ہے۔ حضرت عثان سے ابیا کرنا ثابت نہیں کیا جا سکا۔ سید قطب (شہید) معری نے بھی سبائیوں کے کوڑے کرکٹ سے الی مکذوبہ اور بے سند روایات اکشی کرکے ، اس بہتان کو بچ ثابت کرنے کی کوشش کی لیکن جموث کے پاؤل کہاں؟ (مترجم)

### چوتھا اعتراض قران مجید کے شخوں کوجلا نا

(اس کی حقیقت یہ ہے کہ) حضرت حذیفہ بن یمان ؓ نے حضرت امیر المونین عثمان ؓ کی خدمت میں یہ بات پہنچائی کہ لوگ قرآن (کی مجوزہ قراُت کے معالمے) میں تفرقہ بندی کا شکار ہو کرآپس میں شدید اختلاف کرنے گئے ہیں اور نوبت یہاں تک پہنچ چک ہندی کا شکار ہو کرآپ سے کفر کا اندیشہ ہونے لگا ہے اور انہوں نے امیر المونین عثمان ؓ سے مطالبہ کیا کہ لوگوں کو قرآن کی ایک قراُت پر اکٹھا کیا جائے اور قرآن کو دوسری مرجبہ جمع کیا جائے۔

چنا نچه حضرت عثان فی دوسری مرتبة قرآن جمع کرنے کا تھم وے دیا۔
حضرت عثان فی جمن سخوں کو جلانے کا تھم دیا تھاان میں پھوآیات منسون
المتلاوة بھی تھی، جنہیں چند صحابہ کرام نے باقی رہنے دیا تھا، اور پھر وہ نسخے اس ترتیب
کے خلاف تھے، جوآخری مرتبہ حضرت جبرائیل نے حضرت نمی کریم تھے کے سامنے
پیش کی تھی، اور بعض سخوں میں چند صحابہ کرام کی اپنی تغییریں شامل تھیں، اس لیے

چیش کی تھی، اور بعض سخوں میں چند صحابہ کرام کی اپنی تغییریں شامل تھیں، اس لیے

و معم تابع الاسلام والمسلمين في محمد الله المسلمين المسلمين في معمد الله المسلمين في المسلمين المسلمي

امام ابن العربی ماکئ ایک مصحف کے سوا باتی مصاحف کو جلانے اور ایک اسی نسخ پرلوگوں کو جمع کرنے کے متعلق ، فرماتے ہیں :

کہ بیان کی عظیم ترین نیکی ادر بہت بڑی خوبی ہے کیونکہ انہوں نے اختلاف کی جڑختم کردی اور اللہ نے آپ کے ہاتھ سے قرآن کی حفاظت کی۔ [1]

مگر(دیکھئے) انہوں نے حضرت عثان کی اس عظیم نیکی اور خوبی کو (کس طرح) آپ کی غلطی اور جرم تھہرایا ہے! (کسی نے سی کہاہے)

وَعَيْنُ الرِّضَا عَنُ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيُلَةٌ كَمَا أَنَّ عَيْنِ السِّخطِ تُبُدِى الْمَسَاوِياً مَن كُلِ عَيْنَ السُّخطِ تُبُدِى الْمَسَاوِياً مَن السُّخطِ تُبُدِى الْمَسَاوِياً مَن السُّخطِ تُبُدِى الْمَسَاوِياً مُن السَّخطِ تُبُدِي اللَّمَ اللَّمَ عَيْنَ الراضي كَي آكُم مُحِبت وخوشي كَي آكُم مَرعيب سے بندرہتی ہے۔لیکن ناراضی كی آگھ عوب برایاں اچھالتی ہے (اور اچھائیوں پر پردہ ڈالتی ہے)۔''

### يانجوال اعتراض

وہ کہتے تھے کہ '' کہ آپ نے حضرت عبد اللہ بن مسعود کو اتنا مارا کہ ان کی انتزیاں پھٹ کئیں اور حضرت عمار بن یاسرکو اتنا مارا کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔''
اور سے بھی سفید جھوٹ ہے ، اگر ان کی انتزیاں پھٹ جا تیں تو وہ زندہ نہ رہتے۔
حضرت عثان پر سے اعتراض محض کذب و بہتان ہے۔[رضی اللہ عنہ]۔ خلاصہ آس بحث کا بہ ہے کہ آبیں پیٹنا محض باطل دعویٰ ہے ، جو ثابت آبیں ہو سکا۔

تہیں دیا۔

<sup>[1]</sup> العواصم من القواصم: ٨٠.

# جهنا اعتراض بهر المسلمين علي معمد المسلمين علي المسلمين المسلمين علي المسلمين المسل

وہ کہتے تھے کہ: '' انہوں نے چاگاہ کو وسعت دی (اور چاگاہ سے مراد وہ قطعہ زمین جوم کری کومت نے صدقہ کے اونوں کے لیے مخصوص کرلیا ہو) حضرت رسول اللہ علیہ مخصوص جاگاہ تھی اور آپ میں گئے نے فرمایا: کہ «اِنما الْحَمٰی حَمَٰی الله وَ رَسُولِهِ» [1] کہ چاگاہ پر اللہ اور اس کے رسول کا بی حق ہے۔''

حضرت عرش نے صدقہ کے اونوں کے لیے چراگاہ تخصوص کی اور ان کے لیے خاص علاقہ مقرر کردیا، تاکہ اس میں صرف صدقہ کے اونٹ چریں اور جب وہ موٹے تازے ہو جا کیں تو لوگوں کے کام آسکیں۔ جب حضرت عثان کے دور میں صدقات بردھ گئے تو انہوں نے اس مناسبت سے چراگاہ کو بھی وسیع کردیا۔ تو مفسدین نے ان پر نکتہ چینی شروع کردی اور یہاں تک کہہ ڈالا کہ:

'' یہ جو تونے چراگاہ کو وسیع کیا ہے اس کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے یا تو اللہ پر افتر ابا ندمتا ہے؟''

حطرت عمال في جواب ديا:

'' مجھ سے پہلے حفرت عمرؓ نے صدقہ کے اونوں کے لیے قطعہ زمین مخصوص کیا۔ جب میں خلیفہ بنا تو صدقہ کے اونٹ بڑھ گئے ، اس لیے میں نے چراگاہ وسیع کردی۔'' امام احمہؓ نے اس روایت کوشیح سند کے ساتھ فضائل صحابہ میں بیان کیا ہے۔''[2]

### سانوال اعتراض

وہ کہتے تھے کہ ''انھول نے سفر میں پوری نماز پڑھی۔''

[1] البخارى = كتاب المساقات ،باب لا حمى الالله و لرسوله الحديث::/٢٣٧٠.
 [2] ٢٠/١/١ حديث نمبر: ٧٦٥.

پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نعبی واجتہادی مسلہ ہے،اس میں حضرت عثان ی اجتہاد کیا گئی بات تو یہ ہے کہ یہ نعبی واجتہاد میں ان سے غلطی ہوئی تو کیا یہ خطا ان کے نون خطا ہوگئی تو کیا ہوا؟ جب اس اجتہاد میں ان سے غلطی ہوئی تو کیا یہ خطا ان کے خون کو حلال کر سکتی ہے؟ اور پھر انبیاء کرام علیجم السلام کے علاوہ معصوم کون ہے؟ پھر المل علم کے درمیان اش مسلہ پر اختلاف بھی ہے بہت سے اہل علم کہتے ہیں کہ نماز قصر مستحب سنت ہے۔ الل

حضرت عثان نے صرف می کیا تھا کہ انہوں نے متحب عمل کو چھوڑ دیا اور جواز پر عمل کر لیا یا انہوں نے رخصت چھوڑ دی اور عزیمت کو اپنا لیا۔ رہی بیہ بات کہ انہوں نے یوری نماز کیوں بڑھی؟

اس کا جواب بیددیا گیا ہے کہ آپ نے انیا دو وجوہات میں سے کی ایک وجہ سے کیا۔ 1۔ کیونکہ انہوں نے مکہ میں شادی کر لی تھی اور وہ سجھتے تھے کہ وہ اپنے شہر مکہ میں ہیں اس لیے وہاں بوری نماز اداکی۔

2- دہ اس بات سے ڈر گئے ہول کہ (ج کے موقع پرآئے ہوئے) دیہاتی لوگ غلط بنی میں بتلا ہوجا کیں بہاتی لوگ غلط بنی میں بتلا ہوجا کیں گئے اور وہ اپنے ملکوں میں جاکر (ہمیشہ) قصر پڑھنا شروع کردیں۔ لہذا آپ نے اس لیے تماز پوری پڑھی کہ ان کوآگاہ کرسیس کہ اصلا نماز کی چار کعتیں ہیں۔ تاہم اس کا اصل سبب اللہ تارک و تعالی کو معلوم ہے۔

جب سیدہ عائشہ طاہرہ نظافتھانے سفر میں بوری نماز ادا کی تو لوگوں نے حضرت عروہ

[1] مالك، شأنى، اوزاع، احركا كي قريب ب معنى ابن قدامه ٧٤/٥.

بن زبیر ﷺ اس کا سبب پوچھا تو آ ب ؓ نے فرمایا:

کہ انہوں نے حضرت عثمان کی طرح تا ویل کرلی تھی۔مقصدیہ ہے کہ حضرت عثمان نے تاویل کی تھی۔ ا

آ تھواں، نانواں اور دسواں اعتراض

"كُه آپ غزوه بدر ميں شريك نه ہوئے تھے"

"اور احد کے دن فرار ہو گئے تھے اور بیعت رضوان میں حاضر نہ ہوئے تھے۔"

صیح بخاری میں حضرت عثمان بن موہب اسے مروی ہے کہ " ایک مصری

باشده (جارے پاس آیا اور پوچنے لگا" تم کون سے قبیلہ سے ہو؟" ان لوگول نے

كها:" قريش سے ـ"وه كين لگا:" تم مين وه بزرگ آوى كون صاحب بين؟"

لوگوں نے کہا:" حضرت عبداللہ بن عمر" تو وہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا:"اے عبداللہ

بن عمر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ مجھے بتادیجئے۔

1۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عثمان احد کے دن فرار ہوئے تھے؟ فرمایا: "ہال'

2\_ كياآپ جانتے ہيں كه وہ جنگ بدر سے بھى غائب تھے؟ فرمايا: "ہال"

3۔ آپ بیبھی جانتے ہیں کہ وہ بیعت رضوان سے بھی غائب تھے؟ "فرمایا" الل

مصری کہنے لگا:'' اللہ اکبر، ( یعنی اس کے خیال میں حق واضح ہو گیا) ،تو حضرت عبد

الله بن عمرٌ نے اسے کہا: '' آؤیس تہمیں ان کی وجوہات بیان کرتا ہوں۔''

احد کے دن ان کا فرار ہونا: تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کومعاف کر دیا

تھا اور ان کی بخشش کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا:

[1] حصرت ابوعبد الله جعفر الصادق سے کلینی کی کتاب الکانی میں روایت ہے کے حریمن میں پوری نماز پر صنا افضل ہے: ۵۲۳/۳۔ وَ اِنَّ الَّذِينَ تَوَكُّوا مِنْكُمْ يُومُ الْتَقَى الْجُمْعَانِ اِنَّمَا اِسْتَرَكَّهُمُ الشَّيْطَانُ اللهُ عَنْهُمُ اِنَّ اللهُ عَنْهُمُ اِنَّ اللهُ عَنْهُمُ الشَّيْطَانُ بِبُعْضِ مَا كَسَبُوا وَ لَقَدُ عَفَا اللهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللهُ عَنْهُمُ اِنَّ اللهُ عَنْهُمُ الشَّيْطَانُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ ال

بدر کے دن ، ان کا غائب ہونا: اس کی وجہ یہ بی کدان کے نکال میں حضرت نی کریم علی کہ نے کا کہ میں حضرت نی کریم علی کہ نے گئی کہ کہ ان کے نکال میں حضرت نی کریم علی کہ تاہیں گئی دیا کہ آپ کو اس آ دی جتنا اجر لیے گا جو بدر میں شامل ہوا اور اس کے برابر مال غنیمت بھی (بتابریں وہ جنگ بدر میں شریک نہ ہوسکے اور آپ تھا نے آئیس جنگ بدر سے ان کے حصہ کا مال غنیمت بھی دیا تھا)

باقی رہان کا بیعت رضوان سے غائب رہنا: اگر مکہ والوں کی نگاہوں میں حضرت عثان سے بڑھ کرکوئی معزز ہوتا تو آپ اللہ ان کی بجائے اسے بھیج دیتے [1] چنانچہ حضرت نبی کریم ہولئے نے آئبیں بھیج دیا اور بیعت رضوان، حضرت عثان کے مکہ جانے کے بعد منعقد ہوئی تھی۔ اس وجہ سے حضرت نبی کریم ہولئے نے اپنے واہنے ہاتھ کوحضرت عثان کا ہاتھ قرار دے کر اپنے دوسرے ہاتھ پر مارا ادر فر مایا: 'یہ بیعت عثان کی ہے۔ (اتنا بچھ بتانے کے بعد)

- حضرت عبدالله بن عمر نے فرمایا: بیہ جوابات بھی اپنے ساتھ لیتا جا۔<sup>[2]</sup>

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>[1]</sup> حضرت رسول کریم میلاتی نے حضرت عثمان کو مکہ والوں کی طرف اس لیے بھیجا تھا کہ وہ انہیں بتا دیں کہ حضرت رسول مقبول میل اور ان کے جانے کے بعد بیعت رضوان ہوگئ ، ملکہ میرت کی کتابوں میں مشہور ہے کہ یہ بیعت حضرت عثمان کا انتقام لینے کے لیے منعقد ہوئی تھی کیونکہ آپ کو افواہ کی تھی کہ عثمان شہید کر دیے گئے ہیں ،تو آپ نے ان کا بدلہ لینے کے لیے اپنے صحابہ سے بیعت لی لیکن میرتحض افواہ تھی۔
دیے گئے ہیں ،تو آپ نے ان کا بدلہ لینے کے لیے اپنے صحابہ سے بیعت لی لیکن میرتحض افواہ تھی۔
[2] صحیح بعداری کتاب فضائل الصحابہ باب مناقب عشمان ۲۱۹۸.

## ج معمع تاريخ الاسلام والمسلمين على المواق ا

وہ کہتے تھے کہ: آپ نے عبید اللہ بن عمر او ہرمزان کے بدلے میں قبل کیوں نہ کیا؟۔

کتب تاریخ میں مشہور ہے کہ جب ابولؤ لو مجوی نے حضرت عرا کو خیر مار کر خاک و خون میں تزیا دیا تو اس نے اس پر گاؤن نما ایک کیڑا کھینک دیا تو اس نے (اپنے آپ کو گرفتار ہوتا دیکھ کر) خود کشی کرلی۔ [1] جب صبح ہوئی تو عبید اللہ بن عمر نے مجوی سے مسلمان بننے والے شخص ہر مزان کوئل کردیا۔ جب اس سے سبب پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا:

کہ امیر المونین کے قل سے تین دن پہلے یہ ابولؤ لوجموی کے ساتھ تھا [2] اور اس وقت ابولؤلؤ کے پاس وہی خنجر تھا جس سے اس نے حضرت عمر کوقل کیا تھا۔ چنانچہ عبید اللہ بن عمر نے میں بھے کر کہ ہر مزان بھی اس جرم میں ابولؤ لو کے ساتھ شریک ہے، اسے جا کرقل کردیا۔

چنانچہ عبید اللہ بن عمر کو حضرت سعد بن ابی وقاص کے گھر قید کردیا گیا اور حضرت عثمان نے اصحاب رسول ﷺ کو اکٹھا کر کے ان کی رائے لی۔

ان میں سے کسی نے کہا:''قصاصاً قتل کردینا چاہیے کیونکہ اس نے مسلمان کوقل ردیا ہے۔

کسی نے کہا: دو دن قبل حفزت عمر قبل ہو گئے اب ہم ان کے بیٹے کو قبل کر دیں تو آل خطاب پر کیا گذرے گی؟

<sup>[1]</sup> صحيح بخارى كتاب فضائل صحابه باب قصة البيعة نمبر: ٢٧٠٠.

<sup>[2]</sup> سیف بن عمر کذاب کے حوالے سے طبری میں خدکور ہے کہ عبدالرحمٰن بن ابو بکرنے ان کو دیکھا تھا اور عبید اللہ کو اس کی خبر دی تھی۔ طبری ۳۰۳/۳

حمع تابغ الاسلام والمسلسن على المسلم والمسلس على المسلم والمسلس على المسلم ال

ىملى توجيه.

عبد الرحمٰن بن ابو بکر صدیق کے مشاہرے کے مطابق حضرت عمر کے قل میں ہر مزان، ابولؤ لو کا معاون ،اس بنا پر وہ قل کا مستحق تھا۔ جیسے کہ بخاری شریف میں حضرت عمرہ کا فرمان درج ہے کہ اگر صنعاء کے تمام باشندے کسی آ دمی کے قل میں شریک ہوں تو میں سب کوقل کردوں گا۔

#### روسري توجيه:

یہ کہ حفرت نی کریم اللہ نے بھی حفرت اسامہ بن زید کو ایک ایسے آدمی کے قبل کرنے کی بعد کرنے کی بعد کرنے کی باداش میں قبل نہ کیا تھا، جس نے بہت سے مسلمانوں کو قبل کرنے کے بعد ایخ بچاؤ کے لیے درخت کی بناہ لی اور لا اللہ الا اللہ پڑھنا شروع کردیا تھا۔ البتہ آپ بچاؤ نے اسامہ بن زید کو بلا کریہ بات ضرور کہی کہ تو نے اسے لا اللہ الا اللہ کہنے کے بعد قبل کیا ہے؟

اسامہ نے جواب دیا: اس نے تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا۔

آپ نے فرمایا: کیا تو نے اس کا دل چر کر دیکھ لیا تھا؟ چنانچہ آپ ﷺ مسلسل سے کہتے رہے کہ تو نے لا الدالا اللہ کے اقرار کے بعد قمل کردیا؟۔

اسامہ کہتے ہیں کہ میں آرز وکرنے لگا ، کاش کہ میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا۔ [2] الغرض حفرت نبی کریم ﷺ نے حفرت اسامہ پر اس لیے حد قائم نہ کی کہ دہ متاول تھے۔اس بنا پر حفرت عثمان نے بھی عبیداللہ پر حد قائم نہ کی کی بکہ وہ متاول تھے۔

<sup>[1]</sup> صحيح بخارى كتاب الديات: ٦٨٩٦.

<sup>[2]</sup> صحيح بخارى كتاب المغازى: ٢٦٩ ٤، مسلم كتاب الايمان/٥٩ .

یہ کہ ہرمزان کا سر پرست کوئی نہ تھا اور جس مقتول کا کوئی سر پرست نہ ہے اس کا سر پرست حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، لہذا وہ قصاص سے دستبردار ہو گئے اور دیت اداکر دی اور میبھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام قاند بان تھا اور وہ دعویٰ قصاص سے دسبتر دار ہو گیا تھا۔ [1]

لیکن اس کی سند سیح نہیں البتہ یہ بات تاریخ میں مشہور بہت ہے،اس لیے ہم نے اس کے جم نے اس کے جم نے اس کے جم اس کے جواب میں تاریخی کتب کامشہور واقعہ ذکر کردیا ہے۔

### بارهوال اعتراض

'' کہ انھوں نے جمعہ کے دن دوسری اذان کا اضافہ کیا۔'' اس کا جواب بیہ ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«عَلَيُكُمُ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةُ الْحُلَفَادِ الرَّاشِدِينَ مِنُ بَعُدِي " 21 "
" كُمُ يرميرى سنت لازم ب اورمير بعد (مير ب) خلفات راشدين كى سنت لازم ب "

اور بیاضاف، خلفاء راشدین کی سنت سے تعلق رکھتا ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عثمان خلفائے راشدین میں سے ہیں ، اور انہوں نے مصلحت بھی کہ لوگوں کو نماز جعد کے وقت کی نزد کی سے آگاہ کرنے کے لیے اذان کی جائے، کیونکہ مینہ منورہ کی آ بادی بڑھ گئ تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس مسئلہ پر اجتہاد کیا اور تمام صحابہ نے موافقت کی اور بیمل تسلسل کے ساتھ جاری رہا اور اس میں کی نے بھی مخالفت

<sup>[1]</sup> طبری ۱۹۰۳، اس قصے کا انحصار کذاب داوی سیف بن عمر پر ہے۔

<sup>[2]</sup> سنن ابو داؤد ، كتاب السنة ٧ ، ٦ ٤ ، سنن ترمذي كتاب العلم: ٢٦٧٦.

حمع تابع الاسلام والمسلمین کی دور سے لے کر بنوامیداور نہیں کی ، خی کہ حضرت علی المرتفیٰ اور حضرت امیر معاویہ کے دور سے لے کر بنوامیداور بنوعباس کے دور تک کی مسلمان نے اس کی مخالفت نہیں، الہذا یہ مسلمانوں کے اجماع سے سنت قرار پائی۔ اور یہ ایک سنتوں میں سے ہے جن کے متعلق حضرت نبی کریم میلانے نے فرمایا:

" عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةُ النَّحَلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِن بَعُدِي "

علاوہ ازیں اس اذان کا اصل شرع میں موجود ہے اور وہ ہے سحری کی اذان۔ چنانچید حضرت عثان نے اس اذان پر جمعہ کی اذان کو قیاس کرلیا۔

### تيرهوال اعتراض

انہوں نے علم بن العاص کو واپس بلالیا حالانکہ حضرت رسول کریم علی نے اسے جلا وطن کردیا تھا۔ اس بہتان کے تین جوابات ذکر کیے جاتے ہیں۔

پہلا جواب تو یہ ہے کہ میں ابت نہیں ہے اور نہ بی اس کی کوئی سیح سند ہے۔ دوسرا جواب میر ہے کہ تھم ، فتح کمہ کے دن مسلمان ہونے والوں میں سے ہے اور

اس كاتعلق طلقاء سے ہے اور طلقاء مكہ كے رہنے والے تھے، وہ مدينہ ميں بستے ہى نہ تھے، اس كو آ ب اللہ مورہ كے رہنے تھے، اس كو آ ب اللہ منورہ كے رہنے

والول میں سے نہ تھا۔

تیسرا جواب سے ہے کہ ہماری شریعت میں جلاوطنی کی مدت زیادہ سے زیادہ ایک سال ہے اور ساری زندگی جلا وطن کرنے کا شہوت اللہ کی شریعت میں نہیں ہے اور وہ کون ساجرم ہے جس کی سزا سے ہو کہ انسان کوساری زندگی جلا وطن کر دیا جائے؟

جلا وطنی، حکمران کی طرف سے تعزیری سزا ہوتی ہے، اگر ہم فرض کرلیس کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے واقعی اسے جلا وطن کیاتھا اور وہ حضرت نبی کریم ﷺ کی زندگی میں بھی یہ تصے حفرت عثانؓ پراعتراضات! جن میں بچھ تو سفید جھوٹ تھے۔ ادر پچھ تصے تو محاس کیکن انہیں عیب بنا دیا گیا۔ ادر پچھاجتہادی امور تصے جن میں آپ سے علطی ہوئی یا آپ درست رہے۔

اسے معاف نہ کریں۔

اور چھا جہتہا دی المور سے بن میں آپ سے کی ہوتی یا آپ درست رہے۔ اور کچھ غلطیال واقعی ہو کیں لیکن وہ غلطیاں ان کی نیکیوں کے سمندر میں غرق ہو گئیں۔رضی اللّٰہ تبار ك و تعالیٰ عنه .

#### شهادت عثال

حفرت عثان کے خلاف اس طرح کے فتنہ انگیز پروپیگنڈے کے بعد ۳۵ھ میں کوفہ اور بھرہ کے بدو اور مصرکے بدفطرت اوباش ، بظاہر مج کرنے اور دراصل حضرت عثان کے خلاف بغاوت کے لیے (مدینہ منورہ کی طرف) چل پڑے۔

ان کی تعداد کے متعلق مختلف اندازے لگائے گئے ہیں میہ بھی کہا گیا ہے کہ دو ہزار مصر سے ، دو ہزار کو فیے سے ادر دو ہزار بغرہ کے باشندے تھے۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کی تعداد مجموعی طور پر دو ہزار تھی۔ علاوہ ازیں دیگر اقوال بھی موجود ہیں۔ کیونکہ با قاعدہ اعداد وشار تو تھے نہیں ، لیکن اتنا ضرور ہے کہ دہ دو ہزار سے کم اور چھ

چنانچہ وہ مدینہ میں سے داخل ہو گئے اور حضرت عثان کے گھر کا محاصرہ کرلیا اور ان سے منصب خلافت سے وستبرداری کا مطالبہ کردیا۔ بیالوگ اپنے آپئی کے جنگجو بدمعاش منے اور دھمکی و زور بازو سے حضرت عثان کومعزول کرنے آئے تھے۔ انہوں نے ذوالقعدہ کے آخری دنوں میں آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور ۱۸ اٹھارہ ذی الحجہ تک آپ کومحاصرے میں رکھا،اور یہی دن آپ کی شہادت کا دن تھا۔

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ محاصرہ چالیس(۴۰) دن جاری رہا۔اس سلسلے میں دیگر اقول بھی ہیں لیکن یہ محاصرہ بہر حال اکتالیس (۴۱) دن سے زیادہ نہ تھا۔

جب حضرت عثمان کوان کے گھر میں محصور کرکے (معجد نبوی میں) نماز سے بھی روک دیا گیا ، بلکہ پانی بھی بند کردیا گیا تو ان کے دفاع کی خاطر چند صحابہ کرام ان کے پاس چلے گئے اور جولوگ آپ کے گھر میں آپ کی حفاظت کی خاطر بیٹھے رہے ان میں مشہور ترین صحابہ یہ تھے۔

سيدنا حسنٌ بن عليٌّ ،سيدنا حسينٌ بن عليٌّ ،عبد اللهُّ بن زبيرٌّ ، ابو ہريرٌهُ ،محمد بنُ طلحه بن عبيد الله (السجاد)،عبد الله بن عمر (رضی الله عنهم)۔

انہوں نے حضرت عثان گوتل کرنے کے ارادے سے آنے والے باغیوں کے سامنے تلواریں سونت لیس، لیکن حضرت عثان نے ان کولڑائی کرنے سے روک دیا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ دفاع کے لیے آنے والے صحابہ کرام کے بیٹوں کی تعداد سات سو سے متجاوز تھی لیکن ان سات سوافراد کی تعداد ان باغیوں کی تعداد کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی جو کم از کم دو ہزار تھے۔

مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے مردی ہے کہ حضرت عبد الله بن عامر بن رسید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثان کے ساتھ ان کے گھر میں موجود تھا، آپ نے و مديح تاريخ الاسلام والمسلمين على والمسلمين و

فرمایا جو کوئی مسلمان می<sup>سیج</sup>فتا ہے کہ اس پر (امیر المونین کی) اطاعت فرض ہے تو میں اسے حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھ اور تلوار کوروک لے۔<sup>[1]</sup>

حضرت امام ابن سيرينٌ بيان كرتے ہيں كه:

حضرت زید بن ثابت امیر المونین عثان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ: '' انصار آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم دو بارہ انصار اللہ بن جا کیں؟ اور جس طرح ہم حضرت نبی کریم ملط کے ساتھ تھے اس طرح ہم آپ کا ساتھ بھی دیں؟ آپ نے فرمایا: میں (اس شہر میں) الوائی کی اجازت نہیں دیتا۔ [2]

حضرت عبد الله بن عمر محصرت عثان کے پاس گئے، تو انہوں نے آپ سے کہا: اے ابن عمر اویکھیے بیلوگ مجھے کہتے ہیں کہ تو دستبردار ہو جا اور آپی جان نہ گنوا!۔

ابن عرا نے جواب دیا: اگر جب آپ اس منصب سے دستبردار ہو جا کیں گے تو کیا دنیا میں ہمیشہ زندہ رہیں گے؟

حضرت عثمانٌ نے فرمایا: ' فنہیں''

ابن عمر نے فرمایا: ' اگر آپ دستبردارنہ ہوئے تو بیادگ آپ کوشہید کرنے سے بڑھ کرادر کیا کر مکتے ہیں؟

حضرت عثان فنے جواب دیا: کیچھ نہیں۔

ابن عمرٌ نے فرمایا: کیا وہ جنت اور دوزخ کے مالک بن جائیں گے؟۔

حضرت عثان في فرمايا " نهيس-"

تو آپ ئے قرمایا: ' میں آپ کو بدرائے نہ دوں گا کہ آپ اس قیص کوا تاریں جو

[1] مصنف ابن ابی شیبه بسند صحیح ۲٤/۱ حدیث نمبر ۱۹۰۸.

[2] مصنف ابن ابی شیبه ۱/۰۰/۰ حدیث تمبر ۱۹۸۰۰

# ر الله ن آپ کو پہنائی ہے، درنہ بردستور بن جائے گا کہ جب بھی کوئی قوم اپنے خلیفہ یا

الله نے آپ کو پہنائی ہے، ورنہ ہدر ستور بن جائے گا کہ جب بھی لوئی فوم اپنے ظیفہ یا امام کو براسجھنے لگے گی تو اسے دستبر دار کردے گی۔ [1]

(علاوہ ازیں) حضرت عثان نے اپنے غلاموں سے کہددیا کہ جوکوئی اپنے ہتھیار پھینک دے ،وہ اللہ کے لیے آزاد ہے۔ چنانچہ آپ نے خود بی لوگوں کواڑائی سے روک دیا۔

### حضرت عثان کو کن لوگوں نے شہید کیا؟

حضرت عثان کے محاصر ہے کے بعد وہ لوگ دیواریں پھاند کر آپ کے گھر میں ۔ داخل ہو گئے اور انہوں نے آپ کو اس حال میں قتل کیا کہ آپ مصحف شریف سامنے کر تلاوت میں معروف تھے۔

خلیفہ بن خیاط کی تاریخ میں میچ سند سے مروی ہے کہ حضرت حسن بھری ہے پوچھا گیا:

کیا حفرت عثان کوشہید کرنے والوں میں انصار ومھاجرین کا کوئی فرد بھی شامل تھا؟ آپ نے فرمایا: وہ مصر کے اجذاتم کے اوباش تھے۔ [2] (حضرت حسن بصریؓ نے بید دورا پی آ تھموں سے دیکھا تھا کیونکہ آپ کبار تابعین میں سے تھے)

اس بات میں اختلاف ہے کہ اس کارروائی میں کن لوگوں نے براہ راست حصہ لیا،
کیونکہ جولوگ ان کے گھر وافل ہوئے تھے وہ جھے کی صورت میں تھے۔لیکن اس فیند
کے مشہور سر غنے یہ تھے،(۱) کنانہ بن بشر،(۱)رومان یمانی، (۱)جبلہ، (۲)سودان بن مران،(۱) بنوسدوس کا ایک آ دمی جس کا لقب موت الاسود تھا، اور (۱) مالک بن اشریخی۔

<sup>[1]</sup> احمد فضائل الصحابه بسند صحيح ٧٦٧/١ نمبر ٧٦٧.

<sup>[2]</sup> تاريخ حليفه ص: ١٧٦.

حضرت عمره بنت ارطاة فرماتی ہیں کہ:

جس سال حضرت عثان کوشہید کیا گیا تھا اس سال میں، حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ مکہ گئی تھی، چنانچہ ہم مدینہ پنچیں تو ہم نے وہ مصحف شریف بھی دیکھا جو آپ کی شہادت کے وقت آپ کی گود میں تھا۔ چنانچہ آپ کے خون کے قطروں میں بہلا قطرہ اس آیت کی ابتداء میں گراہوا تھا۔

﴿ فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللَّهُ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ [ البقره ١٣٧]

۔ '' حضرت عمرہ فرماتی ہیں کہ: ان میں سے کوئی آ دمی بھی اپنی موت آپ نہ مرا( بلکہ سبقل ہوئے)''<sup>11</sup>ا

حفرت محمر بن سيرينٌ فرمات بين:

میں کعبہ شریف کا طواف کر رہاتھا کہ ایک آ دمی یوں دعا کر رہاتھا کہ اے اللہ! مجھے بخش دے!لیکن میرے خیال میں تو مجھے بخشے گانہیں!

فراتے ہیں کہ میں تعجب کرنے لگا۔ چنانچہ میں نے کہا:

'' اے بندہ خدا! میں نے کسی کو تیری طرح دعا ما نگتے نہیں دیکھا۔

اس نے کہا کہ بیس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر جھے موقع ملا تو بیس عثان کو تھیر ماروں گا چنانچہ جب وہ قل کیے گئے اور چار پائی پر لٹائے گئے اور لوگ ان کے گھر بیس ان پر نماز جنازہ پڑھ کر جا رہے تھے، میں بھی نماز کے بہانے واخل ہو گیا۔ جب میں نے اطمینان کر لیا کہ اب گھر بیس کوئی نہیں (دکھے رہا) تو میس نے ان کے چبرے سے کیڑا ہٹا کر اس پر تھیڑ مارا، بس ای وقت میرا ہاتھ مفلوج ہوکر خشک ہو گیا۔ حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ

<sup>[1]</sup> احمد فضائل الصحابة ١/١ ، ٥ ، حديث نمبر : ١٧ ٨ علاده ازين ديكت ٥٦٦/٧٦٥ .

## ج معم تاریخ الاسلام والمسلمین کی کی دور کی الاسلام والمسلمین کی کی دور کی الاسلام والمسلمین کی دور کی دور کی الاسلام والمسلمین کی دور کی دور

## حضرت عثان کس طرح شہید ہوئے اور صحابہ نے ان کا دفاع کیوں نہ کیا؟

### میل وجه:

اوروہ یہ ہے کہ حضرت عثان ؓ نے خود ہی انہیں روک دیا تھااور انہیں تھم دیا تھا کہ وہ اپنی تکواریں میان میں کرلیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا اور قدر کوتشلیم کرنے پر تیار ہو گئے۔ اور ان کے اس تھم کی دو وجو ہات ہیں:

- کیل وجه: شجاعت عثان رضی الله تبارك و تعالی عنه و ارضاه.
  - 👻 دومری وجه:امت محمریه پر شفقت ـ

انہوں نے دیکھا کہ وہ بدوی اجد تم کے اوباش لوگ ہیں اور فساد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اگر ان کے ساتھ صحابہ نے لڑائی شروع کر دی تو فساد بڑھ جائے گا اور بہت سے صحابہ کے آل ہوجانا کوئی بڑی بات نہیں۔ بہت سے صحابہ کے آل ہوجانا کوئی بڑی بات نہیں۔ اور بسا اوقات فسادیوں کے ہاتھ حرمتیں پامال کرنے اور مال بھی لوٹے لگتے ہیں، چنا نچہ انہوں نے مصلحت ای میں بچی کہ وہ خود ہی قتل ہوجا کیں اور کوئی صحابی قتل نہ ہو اور مدینہ الرسول کی حرمت بھی پامال نہ ہو۔ [رضی اللہ عند]

### دومری وجه:

يتمى كدان باغيول كى بدنسبت صحابه كرام كى تعداد تھوڑى تھى كيونكد اصحاب رسول الله

[1] البداية والنهاية ٢٠٠/٧، رجاله ثقات غير عيسى بن المنهال و ذكره ابن حبان في الثقات و ذكره ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل:٢٨٨/٦و سكت عنه و كذا ذكره البخاري في التاريخ الكبير:٩٩٦٦ سكت عنه ايضاً.

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# عدم تاريخ الاسلام والمسلمين على العلام والمسلمين العلام والمسلمين على العلام والمسلمين العلام والم والمسلمين العلام والمسلمين العلام والمسلم والمسلمين العلام والم والمسلمين العلام والمسلم والمسلمين العلام والمسلمين العلام والم

،
ہمہ: کیونکہ جج کا موسم تھا اور بہت سے صحابہ کرام جج کے لیے کمہ میں موجود ہونے کی وجہ سے مدینہ میں حاضر نہ تھے اور حضرت عثمان نے حضرت عبد اللہ بن عباس (ہاشمی قرشی) کوامیر حج بنایا تھا۔

بعض صحابہ کرام کمہ ہے اقامت گزیں ہو چکے تھے اور بعض صحابہ کرام مختلف شہروں میں آباو ہو گئے تھے۔ پچھ کوفہ میں اور پچھ بھرہ اور مصر و شام وغیرہ شہروں میں رہائش پذیر تھے۔

جہاد: بہت سے صحابہ کرام سرحدوں پر جہاد میں مصروف تھے۔ مدینہ منورہ: لیکن ان کی تعداد ، باغیوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی۔

### تيسري وجهه:

صحابہ کرام نے اپنی اولا دکو حضرت عثان کا دفاع کرنے کے لیے بھیج دیا تھا ہمکن بیر بات ان کے وہم و گمان میں نہ تھی کہ صورتحال قتل تک جا پہنچے گی وہ سجھتے تھے کہ بیر محض محاصرہ اور عناو ہے ، بیلوگ ڈراوھمکا کرواپس کے جاکیں گے۔

باقی رہا ان کا سر چڑھنا اور حضرت عثان کوئل کرنا ، بیہ بات صحابہ کے وہم وگمان سے باہرتھی ، وہ نہیں سجھتے تھے کہ معاملہ یہاں تک پڑنچ جائے گا۔ لیک اور میں اقدال میں سے مجھے قول یمی ہے کہ حضرت عثان ٹے خود ہی

لیکن ان سب اقوال میں ہے سیجے قول یہی ہے کہ حضرت عثمان ؓ نے خود ہی بلوائیوں ہے لڑنے ہے روک دیا تھا۔



### خلافت سيدناعكيٌّ بن ابي طالب

#### pro t pro

آپ کا نام علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف ہے۔آپ نی .

کریم علی کے چپا زاد اور آپ کی گخت جگرسیدہ نساء العالمین حضرت فاطمۃ کے شوہر
ہیں۔آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے جواسد بن ہاشم بن عبدمناف کی بیٹی تھیں۔
آپ کی گنیت ابوالحن ہے،حضرت نبی کریم سے نے آپ کی گئیت ابوتر اب رکھی،
آپ بیپن میں مسلمان ہوئے اور ایکمشہور قول کے مطابق اس وقت آپ کی عمر آٹھ مال تھی۔
مال تھی۔

حفزت محمر بن علی بن انی طالب (ابن الحنفية) سے روایت ہے كہ حفزت علی شہادت عثمان كے بعد ان كے گھر آئے، پھروہ اپنے گھر میں داخل ہوگئے اور اپنا دردازہ بند كرليا،لوگوں نے آپ كے درواز بے كوكھنكھٹانا شروع كرديا اور كہنے لگے:

یے خص تو قتل ہو چکا اور لوگوں کے لیے خلیفہ کا وجود لازمی ہے اور ہم آپ سے برھ کرکسی اور کواس منصب کا حق دارنہیں سجھتے۔

<sup>[1]</sup> معرفة الصحابة ١ /٢٧٨ .

<sup>[2]</sup> معرفة الصحابة: ٢٨٧/ - حفرت على كم مزيد فضائل ومناقب باب "رسول الله ك بعد خليفه كون؟" مين ملاحظه كي جيه صفحه نمبر : ٢٤٨.

انہوں نے کہا:''اللہ کی تم! ہم آپ ہے بڑھ کر کسی اور کواس منصب کاحق دار نہیں سجھتے ، آپ نے فرمایا:''اگر تمہارا اصرار ہے تو میری بیعت یہاں خفیہ نہیں ہوسکتی، لیکن میں مبحد کی طرف نکلتا ہوں ، پھر وہاں اگر تم میں سے کوئی شخص میری بیعت کرنا چاہے تو کر لے۔ چنانچہ آپ مجد نبوی میں چلے گئے تو لوگوں نے آپ کی بیعت کرلی۔ [1]

مدیند منورہ میں رہنے والے تمام مہاجرین اور انصار نے آپ کی بیعنگی ، اور بہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے اس موقع پر بیعت نہ کی تھی مشلاً حضرت سعد بن ابی وقاص محمد بن مسلمہ عبداللہ بن عمر اور بہ بھی کہا گیا ہے کہ سب نے بیعت کر لی تھی اور یہی قول مشہور ہے البتہ حضرت سعد معرف عبداللہ بن عمر محمد بن مسلمہ نے جنگ میں آپ کا ساتھ نہ دیا تھا ، جبکہ بیعت تو انہوں نے (اس وقت ہی) کر لی تھی۔

امام احمد بن حنبل ؓ نے فضائل الصحابہ میں سیجے سند کے ساتھ بیان کیا ہے، کہ حضرت عوف بن ابی جمیلہ فرماتے ہیں ، کہ میں حضرت حسن بھری کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور آپ شہادت عثان کے وقت مدینہ میں موجود تھے، چنانچہ لوگوں نے صحابہ رسول گا تذکرہ شروع کر دیاتو ابن جوشن غطفانی حضرت حسن بھریؓ سے کہنے لگا:

اے ابوسعید!، حضرت ابومویؓ (اشعری) پر حضرت علی کی اتباع کی وجہ سے عیب لگایا گیا ہے۔[2]

یہ من کر حضرت حسن بھری اس تعب نہ اک ہوئے کہ غصے کے آثاران کے

<sup>[1]</sup> احمد فضائل صحابه باسناد صحيح ٧١/١ ٥/رقم ٩٦٩.

<sup>[2]</sup> احمد، ۲/۲۷۵، رقم: ۹۷٦.

اں محض کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں نے حضرت ابومویٰ اشعریؓ پراس وجہ سے طعن کیا کہ انہوں نے حضرت علیؓ کا ساتھ دیا تھا جبکہ اس کے خیال میں انہیں حضرت علیؓ کا ساتھ نہیں دینا جاہتے تھا۔

## (29) (129) (Hanking of the 129) (129) (129) (129) (129) (129)

چرے سے نمایاں ہونے لگے اور فر مایا تو پھراس وقت کس کی اتباع کی جاتی؟!

امیرالمونین کوظلما شہید کیا گیا، تولوگوں نے اپنے میں سے بہترانسان کی طرف رجوع کیا اور اس کی بیعت کرلی۔ (اگر ان کی بیعت نہ کرتے) تو کس کی اتباع کی جاتی احسن بھری اس بات کو بار باردھراتے رہے۔

الل سنت کا اس پراتفاق ہے کہ حضرت عثان کے بعد، حضرت علیؓ ، تمام صحابہ سے اضل ہیں\_<sup>[1]</sup>

امام ابوالعباس احمد بن تیمید فرماتے ہیں کدامام احمد بن طنبل سے اس مخص کو بدعی قرار دیا منصوص ہے جو حصرت علی کی خلافت میں تو تف کرے، آپ نے فرمایا (کہ ان کی خلافت میں تو تف کرنے والا) اپنے گھر بلوگدھے سے بھی زیادہ گراہ ہے اور افعوں نے ایسے مخص سے بائیکا کا تھم دیا ہے۔

ابن تیمید فرماتے ہیں کہ امام احد سمیت تمام ائمہ اہل النة ،حضرت علی بن الی طالب کو خلافت کامستی سمجھنے میں تر درنہیں کرتے اور نہ ہی وہ آپ کے خلیفہ برخی مونے میں شک کرتے ہیں۔[2]

چنانچہ الل النہ اس بات پر شفق ہیں کہ حضرت رسول کریم بھا کے بعد آپ کے صحابہ کرام میں سے افضل صحابی حضرت ابو بکر میں ، پھر حضرت عمر اس کے بعد حضرت عثمان اور علی کے مابین فضیلت میں ان کا اختلاف ہے، لیکن اکثر کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عثمان حضرت علی الرتفنی ہے افضل ہیں تاہم ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت علی الرتفنی جو تھے برتن خلیفہ ہیں۔

<sup>[1] (</sup>اوراس بات کی تقدیق معزت علی نے بذات خود کردی۔ چنا نچہ آپ نے فرمایا: اَلَا إِنَّ حَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ اَبُو بَكُرِ، ثُمَّ عُسَر، ثُمَّ عُنْمَانُ. [وکیکے طبقات حنا لمہ جلد ۲ صفحہ ۱۵۱] [2] صحمہ عفتاوی: ۲۳۸/2.



### جنگ جمل ۲<sub>۱۳ه]</sub>

جب حضرت علی المرتضی کی بیعت ہوگئی تو حضرت طلحہ اور زبیر "نے آپ سے مکہ معظمہ جانے کی اجازت طلب کی، آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ چنانچہ بید دونوں وہاں ام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ "کے پاس آئے جبکہ انہیں بھی بیخر پہن چکی تھی کہ حضرت عثان شہید کر دیئے گئے ہیں۔ بیسب حضرات مکہ میں جمع ہوئے اور حضرت عثان شہید کر دیئے گئے ہیں۔ بیسب حضرات مکہ میں جمع ہوئے اور حضرت عثان کا انتقام لینے کا عزم کیا۔ ادھر بھرہ سے یعلی بن منہ اور کوفہ سے عبداللہ بن عامر بھی آگئے اور انہوں نے بھی مکہ میں اکھے ہو کر حضرت عثان کے قصاص کا فیصلہ کرلیا۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر مکم معظمہ سے بھرہ کی طرف، قاتلین عثان سے انتقام لینے کے لیے نکل پڑے انھیں اس بات کا افسوس تھا کہ ان سیمنر سے عثان کا دفاع کر نے میں تقصیر ہوئی۔

دوسری طرف حصرت علی بن ابی طالب مدینه میں تھے اور حضرت عثمان بن حنیف ان کی طرف سے بھرہ کے گورنر تھے۔ جب بیالوگ بھرہ کے قریب پہنچ تو حضرت عثمان بن حنیف نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ: ''تم لوگ کیا جا ہے ہو؟۔''

انہوں نے کہا:'' ہم قاتلین عثان (سے انقام لینے) کا عزم لے کر آئے ہیں! حضرت عثان بن صنیف نے جواب بھیجا کہ جب تک حضرت علیؓ نہ آ کیں (ہم اس کی اجازت نہ ویں گے) اور انہیں بصرہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔

اس کے نتیجہ میں بھرہ کے بہت سے لوگ حضرت طلحہ و زبیر اورسیدہ عائشہ رضوان الله علیم اجمعین کے فشکر سے ال مجے۔

جب حفرت علی بن ابی طالب نے سنا کہ بھرہ میں ان کے گورزعثان بن حنیف، اور حفرت علی بن ابی طالب نے سنا کہ بھرہ میں ان کے گورزعثان بن حنیف، اور حفرت طلحہ و زبیر وام المونین عائشہ کے لئکروں میں لڑائی چھڑ چکی ہے تو سرعت کے ساتھ مدید منورہ سے گوفہ پنچے اور دس ہزار (۱۰۰۰) کی تعداد میں ایک لئکر جرار تیار کیا اور حفرت طلحہ و زبیر کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔[1]

بھر و کے قریب پینچ کر حضرت علی ؓ نے مقداد بن اسود اور تعقاع بن عمر و کو حضرت طلحہ اور زبیر ؓ سے ندا کرات کرنے کے لیے بھیج دیا۔

چنانچ حضرت مقداد اور قعقاع نے ایک طرف سے اور حضرت طلحہ اور زبیر نے دوسری طرف سے جنگ ندکر نے پراتفاق کرلیا اور ہرفریق نے اپنا اپنا نقط نظر بیان کیا۔
حضرت طلحہ و زبیر مکا نقط نظریہ تھا کہ حضرت عثان کے قاتلین کو چھوڑ نا مناسب نہیں ہے جبکہ حضرت علی کا نظریہ تھا کہ ابھی قصاص لینا مناسب نہیں بلکہ اس وقت لیا جائے جب حالات ورست ہو جا کی (اور حکومت متحکم ہو جائے)

چنانچہ قاتلین عثان سے قصاص لینے پر تو اتفاق ہو گیالیکن یہ بات مطے کرنا باقی رہ گئی، کہ قصاص کب لیا جائے؟

<sup>[1]</sup> يہاں ہميں صاف طور پرنظر آ رہا ہے كہ امير الموشين سيدناعلى بن ابوطالب في ان كے خلاف فوج كشى كى تقى جبكة معرت طلحه و زبير كا ان سے افرائى كرنے كا اراده نه تھا اور نه بى انہوں نے ان پر چڑھائى كى البنتہ شيعة صاحبان اوران سے متاثر بن مجى تاثر وسيتے ہيں كه معرت طلحہ و زبير نے چڑھائى كى تقى۔

اس اتفاق کے بعد فریقین کے لئکروں نے بہترین رات گذاری اور پرلطف نیند سوئے جبکہ سبائیوں کی نیندیں حرام ہوگئیں کیونکہ ان سے قصاص لینے پراتفاق ہوگیا تھا چنانچہ اس معرکے کی تاریخ کلھنے والے مؤرفین امام طبری[1] ، این کثیر [2] ، این الاثیر [3] ، این حزم [4] ، وغیرہ نے اپنی تواریخ میں لکھا ہے ، کہ

اس موقعہ پرسبائیوں نے یہ پروگرام بنایا کہ یہ معاہرہ قصاص پورا نہ ہونے پائے۔ چنانچہ سحری کے وقت جب لوگ سوئے ہوئے تھے کہ سبائیوں کے ایک جھے نے حضرت طلحہ وزیر سے للکر پر حملہ کر دیا اور کھھ افراد کو قل کرکے ہماگ گئے۔

حفزت طلحہ کے لشکر نے سمجھا کہ حفزت حفرت علیؓ نے ان سے بدعہدی کی ہے، اس لیے انہوں نے بھی حفزت علیؓ کے لشکر پر تیرا ندازی شروع کردی۔

ادھر حفزت علی ہے گئر نے یہ مجھ کر کہ حفزت طلح اور زبیر ہے گئکر نے بدعبدی کی ہے ، جواباً تیرا ندازی شروع کردی، چنانچہ دو پہر تک دونوں فریق ایک دوسرے پر تیر بھینکتے رہے۔ اس کے بعد گھسان کا رن پڑگیا ، دونوں لشکروں کے بروں نے جنگ روکنے کی بردی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے، حضرت طلح ہار بار کہتے۔ اے لوگو! میری بات سنو! لوگو! ماموش کیوں نہیں ہوتے ؟

لیکن وہ کسی کی نہ سنتے تھے چنانچہ حضرت طلحہؓ نے انسوں سے فومایا: أُتِ أُتِ فَرَاشَ نَارٍ وَ ذَبَّانَ طَمُعِ [5] لِعِنی انسوں کہ لوگ جنگ میں یوں کودرہے ہیں جیسے شیرے میں لا لچی کھیاں اور آگ میں احمق چنگے گرتے ہیں) دوسری طرف حضرت علی الرتضائی بھی اپنے لشکر کے لوگوں کورو کتے رہے لیکن ان کی بھی نہیں سی جا رہی تھی۔ آخر ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ ٹے لڑائی دو کئے کے

[1] تاريخ طبري:٥١٧/٣. [2] البراية والنهاية:٧/٥٠٠. [3] الكامل في التاريخ ٢٠٠/٣. [4] الفصل في الملل والاهواء والنحل ٢٣٨/٤. [5] تاريخ خليفه بن محياط ١٨٧. ج مسع تابع الاسلام والمسلمين على معلى المراب المرا

ورامل اس کی وجہ یہ ہے کہ (عیادًا باللہ) جب لا انی شروع ہو جاتی ہے تو کوئی آدی اسے روک نیس سکتا۔ امام بخاریؓ نے کتاب الفتند میں اس سلسلے میں امراء الفیس کے اشعار ذکر کیے ہیں کہ

اَلْحَرُبُ اَوَّلُ مَا تَكُوُّنُ فَتَيَّةً تَسُعٰى بِزِيْنَتِهَا لِكُلِّ جَهُوُلِ تَسُعْى بِزِيْنَتِهَا لِكُلِّ جَهُوُلِ حَتَّى إِذَا اشْتَعَلَتُ وَ حَتَّى إِذَا اشْتَعَلَتُ وَ

َ وَلَّتُ عَمُوزًا غَيْرَ ذَاتَ حَلِيُل

شَمُطَاءَ يُنكَرُ لَوُنُهَا وَ تَغَيَّرُتُ مَكُرُوهَةً لِلشَّمِ . وَ التَّقُبِيُلِ [1]

" كولاائى، ابتداء ميں تو ايك نوعمر في كى طرقد ان ہوتى ہے اور انجام سے بخبرلوگوں كے درميان، پورى زيبائش كے ساتھ چلتى پھرتى ہے۔"
" جب وہ بحر ك أشحى ہے اور اس كے شعلے اٹھنے لگتے ہيں تو ايك مروہ بوڑھى بيوہ بن جاتى ہے۔"

" س ك بال بكور بوت من ، رنگ بدلا موتا ب ، كرود اور بدشكل مون ك بنا رسوتكف اور بوسك الديك مك بارسوتكف اور بوسه الديك الل بعى نبيس رئت "

معرکہ جمل حضرت علی الراضی الی خلافت کی ابتداء میں ۳۲ میں ظہر کے بعد شروع ہوااورای دن سورج غرب ہونے سے پہلے قتم ہوگیا۔ حصورت علی کے الاسلام والسلس کی دورال جمل کی تعداد پانچ اور عضرت علی کے الکت کی تعداد بانچ اور چھ بڑار کے درمیان تھی، حضرت علی کے الکتر کا جمنڈ امحر بن علی بن ابی طالب، (ابن الحقیہ ) کے ہاتھ تھا اور اہل جمل کا جمنڈ احضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس تھا۔ اس دن بہت سے مسلمان مارے گئے، اللہ تعالی نے اس فتنہ سے ہماری کواروں کوسلامت رکھا، ہم اللہ تعالی سے ان کی مغفرت اور ان کے لیے خوشنودی کا سوال کرتے ہیں۔ ماری مغفرت طلی حضرت زبیر، حضرت مجمد بن طلی (المجاد) شہید ہوگئے۔ ماری حضرت زبیر اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے اور نہ بی حضرت طلی کے کوئکہ جب حضرت زبیر طالی الرتضی نے حضرت زبیر کود کھا تو فر مایا:

کیا آپ کو یاد ہے کہ اللہ کے بیارے رسول ﷺ نے تمہیں کہا تھا کہتم جھ (علی) سے لڑو کے اور تمہارا یہ فعل میرے (علیؓ کے) حق میں ظلم ہوگا، چنانچہ حضرت زمیر واپس ملیٹ گئے اور جنگ میں شریک نہ ہوئے۔

اتن بات توضیح ہے کہ آپ نے جنگ نہاڑی، لیکن کیا واقعی ان کے اور حطرت علیٰ کے درمیان مندرجہ بالا گفتگو ہوئی؟

اصل حقیقت تو اللہ ہی جانا ہے لیکن اس روایت کی سند مغبوط نہیں لیکن کتب تاریخ
میں بہت مشہور ہے او راس سے زیادہ مشہور بات یہ ہے کہ حضرت زیر اس معرکہ میں
شریک نہیں ہوئے اور آپ این جرموز نامی خف کے ہاتھوں دھوکے سے شہید ہوئے۔
حضرت طلحہ (القیاض ) لوگوں کولڑائی سے روکتے پھرتے سے کہ آپ کواپ پاؤں
کے پرانے زخم پڑکوئی اجنبی تیر آلگا ، تو آپ اس صدے سے اللہ کو بیارے ہوگے۔
اس معرکہ میں حضرت ام الموشین سیدہ عائشہ صدیقت کا ادنٹ ان کے فشکر کا علامتی
اس معرکہ میں حضرت ام الموشین سیدہ عائشہ صدیقت کے لیے اپنی جانوں پر کھیل
اشان تھا آور ناموں رسالت کے فدائی اس کی جھا طت کے لیے اپنی جانوں پر کھیل
ریح سے اور جب تک اونٹ نہ گرا اس وقت تک یہ معرکہ گرم وہا اور بہت نے لوگ

و معمد تاریخ الاسلام والمسلمین کی و این اور دعزت اس کی دها قد معرکه هم گیا اور دعزت اس کی دها ظنت کرتے ہوئے مارے گئے ، جب اونٹ گر پڑا تو معرکه هم گیا اور دعزت علی فتح یاب بہیں ہوا کیونکہ اس معرکہ میں اسلام اور مسلمانوں کا نقصان ہوا۔

جب یہ جنگ ختم ہوئی تو حضرت علی مقتولین کے درمیان پھرنے لگے جب آپ نے حضرت طلحہ (الفیاض) بن عبید اللہ کو پایا تو انہیں (اپنی گود میں) بھا کر ان کے منہ سے مٹی صاف کرتے ہوئے فرمایا: اے ابو محمد! تیرا آسان کے تاروں تلے مٹی میں لت بت ہونا مجھ سے دیکھانہیں جاتا اس کے بعد آپ رودیئے اور فرمایا:

اور فرمایا: کاش که میں ہیں سال قبل فوت ہو چکا ہوتا!۔[1]

جن صحابہ کرام نے اس جنگ میں شمولیت کی وہ سب کے سب اس واقع پر پریشان ہوئے ،حفرت علی کا بھی یہی حال تھا کہ جب انہوں نے محمد بن طلحہ کو مقتولین میں پایا تو رو دیئے۔ محمد بن طلحہ کو کثرت عبادت کی وجہ سے سجاد کا لقب دیا گیا تھا۔ رضبی اللّٰہ تبار نے و تعالیٰ عنه .

ابن سعد نے حسن سند کے ساتھ بیان کیا ہے ابن جرموز (ملعون) حفزت زبیر گل تکوار لے کر حضزت علیؓ کی خدمت میں یہ کہتا ہوا پیش ہونے لگا کہ: میں نے زبیر کوقل کیا ہے، میں نے زبیر کوقل کیا، جب حضرت علیؓ نے ساتو فرمایا:

اں تکوارنے کتنے عرصے تک حضرت نبی کریم سی کی مشکلات کو دور ہٹایا اس کے دوفر ہایا: دوفر مایا:

ابن صغیہ کے قاتل کوجہم کی آگ کی بشارت دو( حضرت زبیر، حضرت نبی کریم علیدالسلام کی چھوچھی کے بیٹے تھے) اور اہے اپنے پاس آنے کی اجازت نددی۔ [2]

[1] مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر: ۲۰۷/۱۱ أسُلُ الغابة ۸۸/۳، رجاله ثقات، عافظ این تجرف المطالب العالم جلام ۱۰۰/۳ برتمورث سي تغير كرماته برالغاظ ذكر كيه بين. [2] طبقات ابن سعد ۴/۵۰۷.

### حي مسمح تاريخ الاسلام والمسلمين على والمحالين على المحالية والمسلمين على والمحالية وا

### حضرت على رضى الله عندنے قاتلين عثان سے قصاص كيول نه ليا؟

حضرت علی مصلحت اور مفیدہ کو مد نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مصلحت کا تقاضایہ ہے کہ قصاص کومؤ خرکر دیا جائے۔ اس لیے انہوں نے قصاص کوصرف مؤخر کر دیا تھا، ترک نہیں کیا تھا۔

جس طرح حضرت نی کریم ایک نے افک کے موقعہ پر کیا تھا کہ چند لوگوں نے سیدہ عائشہ صدیقتہ پر بہتان لگایا اور جفرت حسان بن ثابت، حمنہ بنت بحش اور سطح بن افا اسلام علی عبد اللہ بن ابی (ابن سلول) نے بوا افا اسلام علی عبد اللہ بن ابی (ابن سلول) نے بوا کر داراد، کیا۔ چنانچہ حضرت رسول کریم بھی منبر پر تشریف لائے اور فرمایا: ' مجھے اس مسلم کی ایذا میرے کھر تک سسم کی ایذا میرے کھر تک سسم کی ؟''

پنانچ دهزت سعد بن معاذ انصاری گرے ہوئے ادر فر مایا:

اے اللہ کے بیارے رسول میں آپ کو اس سے نجات دلاؤں گا، اگر وہ ہمارے
من قبیلے کا ہے تو ہم اسے تل کردیں گے اور اگر اس کا تعلق ہمارے ان بھائیوں سے
ہے جو خزرج قبیلے سے ہیں تو آپ ہمیں اسے قبل کرنے کا حکم دیں ،ہم بجالا ئیں گے۔
اس پر حضرت سعد ہن عبادہ انصاری خزرجی کھڑے ہوئے اور ان کو سخت جواب
دیا۔

اس کے بعد حضرت اسید کھڑے ہوئے تو انہوں نے سعد بن عبادہ کا رد کیا۔ بیہ صورتعال دیکھ کر حضرت نبی اکرم تات انہیں خاموش کرانے گئے۔[1]

آپ کومعلوم تھا کہ معاملہ برا نازک ہے ، کیونکہ حضرت نبی کریم علی کی تشریف

[1] صحيح بخاري ،كتاب المغازى ،باب حديث افك حديث نمبر: ١٤١٤ مسلم كتاب التوبة: ٥٠.

روي صوبع تاريخ الاسلام والمسلمين على من والمنافق الاسلام والمسلمين على من والمنافق المنافق ال

آ وری سے قبل، اوس اور خزرج اس بات پرمتفق ہو بچکے تھے کہ وہ عبد اللہ بن ابی ابن سلول کو اپنا حکمران بنالیس، چونکہ اس کا ان کے ہاں بڑا اثر ورسوخ تھا۔ اور یہی وہ مخص تھا جو جنگ احد کے دن لشکر کا تیسرا حصہ واپس لے آیا تھا۔

چنانچہ حضرت نبی کریم ﷺ نے اس موقعہ پر اس شخص کو کوڑے لگوانے سے گریز کیا۔ اس شخص کو کوڑے کیوں نہ لگائے؟ صرف مصلحت اور مفسدہ کو مد نظر رکھ کر کیونکہ آپ نے بھانپ لیا کہ اس کو کوڑے نہ لگانے کی بہنست کوڑے لگوانا زیادہ خطرناک ہے۔

ای طرح حضرت علی الرتضای نے بھی بھانپ لیا کہ قصاص میں جلدی کی بجائے دیر کرنے میں فساد بہت کم ہوگا۔ بلکہ در حقیقت آپ قاتلین عثان کو (فوری طور پر) قتل کرنے پر قادر بی نہ تھے۔ اس کی وجہ بیٹی کہ امن وا مان کی حالت تسلی بخش نہ تھی اور فتنہ دبانبیں تھا اور قاتلین عثان کے قبائل اپنے اپنے بحرموں کا دفاع کرنے پر تلے بیٹھے تھے، اور پھرفوری قصاص لینے کی صورت میں کون ضانت دیتا کہ وہ حضرت علی اللہ کو بھی قتل نہ کردیے جبکہ آخر کا رانہوں نے بی حضرت علی کواس کے بعد قتل کردیا تھا۔ اس بنا پر جب حضرت معاویم مقامی خلافت پر فائز ہوئے تو انہوں نے بھی قتلین عثان سے قصاص نہ لیا۔

کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی اس حقیقت کو دیکھنے گئے تھے جو حضرت علی دیکھ چکے تھے، البتہ حضرت علی اس صورتحال کو حقیقنا دیکھ رہے تھے، جبکہ حضرت معاویہ اس فطر پر دیکھتے تھے۔ اور جب خودان کے ہاتھ میں خلافت آئی تو انہیں بھی اصل صورتحال وہی نظر آئی جو حضرت علی کونظر آئی تھی ، یہ درست میکہ حضرت معادیہ نے اسپنے دویہ امارت میں مختلف آدی بھیج کر بعض قاتلین عثان سے قصاص لے بھی لما تھا۔ لیکن دوسرے بہت سے قاتلین عبان کے دوریعن عبدالملک بن مروان کی خلافت وصرے بہت سے قاتلین عبان کے دوریعن عبدالملک بن مروان کی خلافت

جب بیمعرکہ جمل ختم ہوا تو حضرت علی الرتفنی نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقتہ و استہالا اور انہیں حضرت رسول کریم ﷺ کے عظم کے مطابق عزت واحترام کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا کیونکہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت رسول کریم ﷺ نے خبر دی تھی کہ:

تیرے اور عائشہ کے درمیان اختلاف ہوگا۔

تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول!(اس صورت) میں سب سے زیادہ بد بخت ہوں گا۔ آپ نے فرمایا: ایبانہیں بلکہ جب بیموقعہ آئے تو اسے اس کے محفوظ مقام پر بھیج دینا۔ [2]

چنانچة آپ نے وای كيا جس كا آپ كورسول كريم الله نے عمم ديا تھا۔

<sup>[1]</sup> جب جہاج بن بوسف تنفی نے کورز عراق کی حیثیت ہے کوند میں خطبہ دیا اور لوکول کو کا ذبک پر بینی کا تھم دیا تو اس وقت ایک بوڑ عما کوئی بیش خدمت ہوا اور اپنی جگہ اپنے بیٹے کو کا ذبک پر بیٹی کر خود کھر بی رہنے کی ورخواست کرنے لگا۔ چنا بی جب دہ والی پاٹا تو کس نے جہاج ہے کہ اسے ایمر! آپ جانے بیس کہ یہ کون ہے؟ یہ عیسر بن صابی ہے جس نے امیر المؤشین عان کی ان کو کھوکر مار کر اُن کی پہلیاں تو وری تھیں۔ یہ سن کر جاج نے اسے والی بلایا اور اس سے بی جی اُنانت اللذی کسر صلعتی امیر اللہ و منین عشمان کی بی خامون ہو کیا تو اس نے جاد ہے کہا: اس منافی کی گردن اُڑا و سے تو اس نے توارسے ای کی گردن اُڑا و سے تو اس نے جاد ہے کہا: اس منافی کی گردن اُڑا و سے تو اس نے توارسے ای کی گردن اُڑا و سے تو اس نے توارسے ای

<sup>.[2]</sup> مسنداحمد٦ /٣٩٣، قال الحافظ في الفتح و سنده حسن ٢٠/١٣.

### (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139) (139)

## جنگ صفین [سهر

جنگ جمل سے فارغ ہونے کے بعد حفرت علی فی الل شام کے ساتھ جنگ کرنے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا:

اب ضروری ہے کہ معاویہ میری بیعت کریں۔

چنانچ حفرت علی نے حفرت معاویہ ہے جنگ کرنے کے لیے لشکر تیار کرلیا (اور اس جنگ سے سے لشکر تیار کرلیا (اور اس جنگ سے بیخ رکی ایک ہی صورت تھی) کہ حفرت معاویہ بیعت کا مطالبہ مستر و کر چکے تھے اس لیے حفرت علی ایک لاکھ افراد پر مشتمل لشکر لے کر شام کے اندر صفین کے مقام پر پہنچ گئے۔

جب حفرت معاویٹانے حفرت علی کی چڑھائی کے متعلق سنا تو منبر پرتشریف لائے اور کہا حضرت علی ،عراق سے ایک لشکر لے کرتمہاری طرف نکلے میں،تمہاری کیا رائے ہے؟

لوگوں نے اپنی تھوڑیاں اینے سینوں پر رکھ لیس اور سر تسلیم خم کر دیے۔ چنانچہ م حضرت ذوالکلاع حمیری کھڑے ہوئے اور کہا:

رائے آپ ویں اور عمل ہم کریں مے اور باقی تمام حاضر پنخاموثی سے بیٹھے رہے! بیر تعاشای اشکر کا نظم وضبط!

ادحر حضرت على الرتضى هنبر يرتشريف فرما موت اور اللد تعالى كى حمد وثنا كے بعد

## و معمع تاريخ الاسلام والمسلمين في و 140 على المسلمين المسلمين في المسلمين في

معاویہ شام سے ایک فکر لے کرتمہاری طرف آ رہے ہیں ، تمہاری کیا رائے ہے؟
توجوا با پوری معجد شور شرابے سے بحر گی اور کچھ کہنے گئے امیر المونین ، مشورہ یہ ہے

....اور کچھ کہتے ہیں امیر المونین مشورہ وہ ہے ..... حضرت علی ان کے شور شراب کی
وجہ سے ان کی کوئی بات سمجھ نہ با رہے تھے، جب شور شرابا زیادہ ہونے لگا تو آپ منبر
سے اتر آئے اور إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِرُحے لگے۔
[1]

وہ تھا حال اہل شام کا! اور بیتھی کیفیت اہل عراق کی !اس لیے عبد اللہ بن زمیر رضی اللہ عند نے عبد اللہ بن مروان سے لڑائی کے دوران کہا تھا کاش کہ میرے پاس کے دس آ دمیوں کی بجائے ایک شامی ہوتا۔ کیونکہ اہل شام ٹابت الاقدام اور جنگ باز تھے جبکہ اہل عراق انارکسٹ اور شوریدہ سر تھے۔ (اس کی تفصیل آ مے آ ربی جنگ بان کے بعد اُنہوں نے بی خود حضرت علی الرتضائی سے جنگ کی اور انہوں نے بی آ بھی اس کے بعد اُنہوں نے بی خود حضرت علی الرتضائی سے جنگ کی اور انہوں نے بی آ بھی کے اس کے بعد اُنہوں نے بی آ بھی کے ایک کی اور انہوں نے بی آ بھی کو سے میں اللہ تبارک و تعالی عند۔

حضرت علي ماه مفريه حد كوصفين ميں پنچ-

تاریخ اسلام میں میچ سند کے ساتھ مردی ہے کہ حضرت ابومسلم خولائی سے مروی ہے کہ وہ حضرت معاویہ کے پاس مجھے اور کہا:

آ محضرت علی سے خلافت کے بارے تنازع کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ حضرت علی جیسے ہیں؟

حضرت معاویہ نے فرمایا نہیں اللہ کی قتم میں جانتا ہوں کہ حضرت علی مجھ سے افغال میں اللہ کی قتم میں جانتا ہوں کہ حضرت علی مجھ سے افغال میں اور خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔لیکن تم نہیں جانتے کہ معزت عثان کوظلماً اللہ کر اللہ اللہ کا معالبہ کر رہا

rai تا، يخ الاسلام عدل الخام أما الشف م · · ٥٥

و معم تاريخ الاسلام والمسلمن على والمنافظ والمنافظ والمنافظ والمسلمن على والمنافظ وا

ہوں .....تم حضرت علیؓ کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ وہ قاتلین عثان کو میرے حوالے کردیں اور میں یہاں کا انتظام ان کے سپر دکردوں گا۔

چنانچہ وہ حضرت علی المرتعنی سے پاس مسکتے اور ان سے بات چیت کی لیکن انہوں نے عاملین عثان کوان کے سپر دکرنے سے انکار کردیا۔ [1]

حفرت معاویہ اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہتے تھے اور نہ کبھی آپ نے حضرت علی سے خان سے خلافت کے معاطمے میں جھڑا کیا اور جب ان میں جنگ صفین ہوئی (جس کی تفصیل آگے آرہی ہے) اور پھڑتھیم پر اتفاق ہوگیا تو حضرت علی نے اس موقع پر سے عبارت مکمی۔

«هَذَا مَا عَاهَدَ عَلَيُهِ عَلِيٌّ آمِيرُ الْمُومِنِيُنِ ، مُعَاوِيَةً بُنَ ابِيُ سُفْيَان»

'' بیتحریر ہے جس کے مطابق امیر المونین علیؓ نے معاویہ بن ابوسفیانؓ سے معاہدہ کیا ہے۔''

تو اس پر حفرت معاویہ نے کہا: امیر الموشین کا لفظ نہ لکھو، اگر میں آپ کو امیر الموشین تسلیم کر لیتا تو آپ کی امیر الموشین تسلیم کر لیتا تو آپ کی بیعت کر لیتا اور آپ سے جنگ نہ کرتا۔البتہ آپ فقط اپنا اور میرانام لکھے۔

پھر حضرت معاویہ نے کا تب کی طرف رخ کیا اور کہا:ان (حضرت علی )کا نام میرے نام سے پہلے لکھو کیونکہ ان کونضیات حاصل ہے اور آپ سابق الاسلام ہیں۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضی کے درمیان اس طرح بھی جنگ نہیں ہو کی کہ ایک خلیفۃ المسلمین ،دوسرے خلیفۃ المسلمین سے لڑ رہا ہے۔ بلکہ لڑائی کا سبب ہیہ تھا کہ حضرت علی المرتضی ،حضرت معاویہ کومعزول کرنا چاہتے تھے اور حضرت معاویہ اپنی

<sup>[1]</sup> تاريخ الاسلام عهد الخلفاء الراشدين ص: ٠٤٥.

حضرت علی کے اشکری تعداد ایک لا کھ اور حضرت معاویہ کے اشکر کی تعدادستر ہزار افراد پرمشمل تقی آور تین دن اور رات الرائی ہوتی رہی، جو بہت سے لوگوں کے مارے جانے کے بعد ختم ہوئی (جس طرح کہ آگے آ رہا ہے) اس جنگ میں حضرت عمار بن یاسر بھی شہید ہو گئے جو حضرت علی کے اشکر میں تھے اور جن سے حضرت رسول کریم سے نے ایک وفعہ فر مایا تھا کہ: «و یحل یا عمار! تقتله الفئة البلغیة " اے عمار! تقتله الفئة البلغیة " اے عمار! تقتله الفئة البلغیة " اے عمار! تقتله باغی گردہ قتی کرے گا۔ "ا

امام احمد بن حنبل " سے اس حدیث " تَقُتُلُكَ الْفِئةُ الْبَاغِيةُ " كَمْتَعَلَّق بوجِها اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

حافظ ابن مجرٌ فرماتے ہیں کہ:

جمہور علائے الل السنة ان لوگوں کے برق ہونے کے قائل ہیں، جنہوں نے حفرت علی کا ساتھ دیا کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ جولوگ حضرت علی کے خلاف لڑے دہ باغی تھے۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس موقف پر بھی متفق ہیں کہ ان میں سے کی کی خدمت ندکی جائے ، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اجتہاد کیالیکن غلطی کھا بیٹھے۔ [3] حافظ ابن حجر تقریا کے ہیں کہ: اہل السنة اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کرام سے کے حافظ ابن حجر تقریا کے ہیں کہ: اہل السنة اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کرام سے کے حافظ ابن حجر تقریا کے دورائی کے ایک السنة اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کرام سے کے دورائی کی انہوں کے دورائی کے دورائی کی دورائی کے دورائی کی دورائی کی

 <sup>[1]</sup> صحيح بحارى كتاب الصلواة ، باب التعاون في بناء المسجدرقم: ٤٤٧ ، مسلم كتاب الفتنه: ٧٠.
 [2] السنة للحلال ص: ٢٦ ٤ ٢٢٠٠.
 [3] فتح البارى ٢٢/١٣٠.

معمع المائع الاسلام والمسلمین کے معلی کرنامنع ہے خواہ یہ پہ بھی باہمی تنازعات کی بنا پر کسی صحافی پر زبان درازی یا نکتہ چینی کرنامنع ہے خواہ یہ پہ بھی چل جائے کہ ان میں فلاں گروہ حق پر ہے، کیونکہ وہ اجتہاد کی بنا پراڑے تھے۔ [1] امام طبری حضرت علی المرتقلٰی کے طرفداروں کے ذہب کومضبوط قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

''اگر مسلمانوں کے درمیان ہر طرح کے اختلاف کے وقت گھروں میں دبک جانا واجب ہوتا ،تو نہ کوئی حدقائم کی جاتی ،اور نہ کسی باطل کو روکا جا سکتا تھا اور فاسقوں کو محربات کے ارتکاب کے لیے کھلا راستہ مل جاتا۔''<sup>(2)</sup>

میں کہتا ہوں کہ یہ بات اس وقت سیح ہے جب معاملہ واضح اور آشکارا ہو۔لیکن جب صورتحال مشتبہ ہوتواس وقت فتوں سے دور رہنا ہی واجب ہے اور اس وجہ سے بہت سے لوگ اس معرکہ میں شرکت سے باز رہے۔

لہذاہم پر واجب ہے کہ ہم ای موقف پر ایمان رکھیں کہ حضرت طلح اور زیر اور حضرت علی اور زیر اور حضرت عائدہ میں محضرت عائدہ میں احتماد کی بنا پر لڑے کی مجمل کے لیے کوئی تیار نہ معارضہ کا دیا ہوں کی مجمل کے لیے کوئی تیار نہ تھا اور خاص طور پر معرکہ جمل کے لیے کوئی تیار نہ تھا اور نہ ہی وہ لڑتا جا ہے ہے۔

[1] فتح الباری ۱۳ /۳۷\_ یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں ای باغی گروہ نے قبل کیا ہوجس نے حضرت عثان کوشہید کیا اور حعرت طلحہ وزبیر کی حضرت علی سے صلح کوسیو تا ژکرنے کے لیے رات کی تاریکی میں تیر برسائے تھے۔

حطرت ملی و دربیری حظرت می سے ح لوسیوتا تر کر نے لیے دات می تاریخی شریم برسائے سے۔

سیدناعلی الرتفنی ہے بھی بہی بات مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: اے کوفہ والو! بیری گردن میں ایک چیز ہے،

میں چاہتا ہوں کہ اسے اپنی گردن سے نکال کر تبباری گردن میں رکھ دوں۔ جان لو کہ ایک مرتبہ میں حضرت رسول

کریم چھٹے کے پاس میٹیا ہوا تھا اور آپ کے پاس معاویہ بھی سے۔ ای دوران وقی الی کانزول ہونے لگا چنا نچہ

آپ نے میرے ہاتھ سے قلم لے کر معاویہ کے ہاتھ میں تھادیا۔ اللہ کا قسم میں نے اس سے اپنو دل میں ذرہ

ہرابر ملال نہ کیا کیونکہ میں جانیا تھا کہ آپ کو اللہ تعالی نے ایسا کرنے کا تھم دیا ہے۔ خبردار! آگا و رہنا کہ مسلمان

وبی ہے جو بیرے اوران کے تنازعے میں اپنے آپ کو سلامت رکھ۔[طبقات حنابلہ جلد دوم: ص ۱۲۵]

[2] ختع الباری ۲۲/۱۳

#### دي صمع تاريخ الاسلام والمسلس على مع مع الريخ الاسلام والمسلس على مع مع الريخ المسلس ا

امام ابن حزم اور امام ابن تیمیدر تمهما الله تعالی نے اس مسلد پر جمہور علائے امت منظل کے اس مسلد پر جمہور علائے امت منظل کیا ہے کہ اس پر بحث بی ندک جائے۔

امام ابن تیمید قرماتے ہیں کہ: ''اگر کوئی کہنے والا کمے کہ حضرت علی نے ان سے افرائی میں پہل کی تو اسے جواب دیا جائے گا کہ انہوں نے حضرت علی کی بیعت اور ان کی اطاعت سے انکار کرنے میں پہلوتی کی اور آپ کو حضرت عثان کے قبل میں شریک اور ظالم تھہرایا اور ان کے متعلق جموثی شہادت قبول کی۔ کیونکہ اال شام میں یہ بات مشہور کردی گئی کہ حضرت علی قبل عثان پر راضی تھے۔''

اور اہل شام کے ہاں بیر جھوٹی شہادت مندرجہ ذیل جار وجوہات کی بنا پر سند قبولیت حاصل کر گئی تھی۔

- امیرالمونین سیدنا عثان ی کے قاتلین سے انقام نہ لینا۔
  - و جنگ جمل
- 🕏 مدینه منوره کو چھوڑ کر کوفه کو دارالخلافه بنانا، جبکه کوفه، قاتلان سیدنا عثمان کی چھاؤنی تھی۔
- ⊙ حضرت على المرتضى الشكر مين ان لوگوں كا موجود ہونا، جوقل سيدنا عثان مين ملوث تنھے۔

ندکورہ بالا چاروں وجوہات کی بنا پرشام کے (ان پڑھ) عوام کوشک ہوگیا کہ سیدنا عثانؓ کے قتل میں حضرت علی المرتضٰیؓ کا ہاتھ ہے، حالانکہ حضرت علیؓ کاان کے قتل میں کوئی ہاتھ نہ تھا، بلکہ آپ قاتلین عثان پرلعنت کرتے تھے۔

اگر کہا جائے کہ صرف اتن بات پر (شامیوں کے خلاف) لشکر کثی جائز نہتھی (بلکہ ان کی غلط نہی دورکرنی چاہیے تھی) تو جواب دیا جائے گا کہ:

اہل شام کے لیے بھی جائز نہ تھا کہ وہ حضرت علیؓ ہے اس بنا پرلڑتے کہ وہ سیدنا عثان کے قاتلوں کو پکڑنے میں بے بس ہیں، ملکہ آئر حضہ ہے اُر انتقاع اُن مٹان ڈ 

#### ان معرکوں میں کون کون سے سحابہ رسول شریک ہوئے؟

جنگ جمل یا جنگ صفین میں شریک ہونے والے صحابہ کرام یہ تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ ، حضرت زبیر ، حضرت طلح ، حضرت عائش ، حضرت عبداللہ بن زبیر ، حضرت حسین ، حضرت حبداللہ بن عبال ، حضرت معاویہ ، حضرت عبداللہ ، حضرت خبداللہ ، حضرت قبداللہ ، حضرت ابواجی میں المتیبان ، حضرت سعد بن سھل ، حضرت جابر بن عبداللہ ، حضرت ابواجیثم بن المتیبان ، حضرت سعد بن سھل ، حضرت جابر بن عبداللہ ، حضرت المعدف بن قبس ، بن عبداللہ ، حضرت المعدف بن قبس ، مضرت جادیہ بن قبداللہ بن جعفر ، حضرت نصل ، مضرت المعدف بن قبس ، حضرت جادیہ بن قدامہ ، حضرت نصالہ بن عبیہ ، حضرت نعمان ، بن بشر۔ رضی اللہ عنبم۔ اور جن صحابہ نے ان جنگوں میں حصہ نہ لیا وہ یہ تھے۔ اور جن صحابہ نے ان جنگوں میں حصہ نہ لیا وہ یہ تھے۔

حفرت سعد بن ابی وقاص (فاتح ایران) ، حفرت سعید بن زید مخرت عبدالله بن عرش معنی بن زید محفرت الله بن عرش معنی بن عرش معنی بن عرش معنی بن عرش معنی بن عمر بن مسلمه معنی عضرت الله بن قبیل معنی به حفرت الله بن قبیل بن قبیل معنی معنی معنی به معنی بن معنی به مع



## تحکیم ( ثالثی ) کا واقعہ

معرکہ صفین تحکیم ( القی ) پرختم ہو گیا۔ چونکہ نیزوں پر مصاحف ( قرآن کے اپنے ) بلند کردیئے گئے تھے اور فریقین جنگ سے رک گئے اور یہ بات طے کر کے کہ رمضان البارک میں تحکیم ( ٹالٹی کوسل کا اجلاس ) ہوگا ، حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو فہ اور حضرت معاویہ شام چلے گئے اور حضرت علی المرتضٰی نے حضرت ابومویٰ اشعری کو اور حضرت معاویہ شانے حضرت عمرو بن العاص کو اپنے اپنے ٹالٹی نمائندے کے طور پرمقرد کردیا۔

اور تحکیم (ثالثی کونسل) کا قصه اس طرح مشہور ہے که حفزت عمرو بن العاص اور حفزت ابوموی اشعری نے حفزت علی الرتفنی اور حفزت معاویة وونوں کی معزولی پر اتفاق کرلیا۔

چنانچہ پہلے حضرت ابومویٰ اشعری منبر پر چڑھے اور کہا ہیں حضرت علیٰ کومعزول کرتا ہوں، (اورانہیں خلافت سے یوں جدا کرتا ہوں) جس طرح اپنی اس انگوشی کوانگلی سے جدا کرتا ہوں، پھر انہوں نے اپنی انگوشی (انگلی سے) نکال دی۔

پھر عمرو ٹین العاص کھڑ ہے ہوئے اور کہا: میں بھی حضرت علی کو یوں ہی خلافت سے معزول کرتا ہوں جس طرح ابو موٹ نے کیااور میں بھی حضرت ابوموی هی طرح حضرت علی کواس طرح خلافت سے جدا کرتا ہوں جس طرح اپنی اس انگوشی کو جدا کر رہا وي معم تاريخ الاسلام والمسلمين على المسلمين على الم

ہوں اور حفرت معاویہ کو اس طرح برقر ارر کھتا ہوں جس طرح اپنی اس انگوشی کو! چنانچہ شور اٹھا اور حفرت ابو موک عضے ہوکر حفرت علی کے باس کوف، جانے کی

بجائے کمہ چلے محتے اور عمرو بن العاص شام کی طرف لوث محتے۔[1]

الخضرية من محررت داستان باور اس الوخف جيد كذاب راوى في محراب اور بهم ايك سے زائد مرتبه بيان كر چك بين كه يفخص كذاب اور داستان كو ب جبكه مح واقعه وي ب جو الل حق في سند كے ساتھ روایت كيا ہے اور وہ اس طرح ہے كه سخكيم ( قالثى ) كے موقعه بر حضرت عمر و بن العاص ، حضرت الوموى سے مطاور كها:

اس تفي من آپ كى كيارائ ہے؟

حضرت ابوموی نے جواب دیا:

میرا خیال میہ ہے کہ: وہ (علی بن ابی طالب) اس گروہ سے ہیں جس پر حضرت نبی کریم ﷺ تادم واپسیں راضی رہے۔ [2]

حضرت عمرة بن العاص في فرمايا:

آپ مجھے اور معاویہ کو کہاں چھوڑ رہے ہیں؟

حضرت ابوموی نے فرمایا:

اگرتم دونوں سے تعاون طلب کیا جائے تو تم میں تعاون کی صلاحیت ہے اور اگرتم سے منتغیٰ مواجائے تو عرصہ تک اللہ کا دین تم سے منتغیٰ رہا ہے۔ پھر یہاں پر بات خبم ہوگئی اور حضرت عمر وقبن العاص، حضرت معاویہ کی طرف ، لوث آئے۔ اور ان کوخبر دی

<sup>[1]</sup> تاريخ طبرى ١/٤ ٥، كامل في التاريخ ١٦٨/٣.

<sup>[2] &#</sup>x27;'العوامم من القوامم بحوالد دارتطنی (معنف نے یہاں تاریخ کبیرالام بخاری ۳۹۸/۵) کا حوالد دیا ہے جبکہ سے روایت دہاں موجود نیس البنۃ العوامم من القوامم'' میں سنن دارقطنی کے حوالے سے بیروایت موجود ہے اور اس کی سندمیج ہے اور محب الدین الخطیب نے اس کے حاشیے پر حضرت ابومویٰ اشعری کی مراد سے بیان کی ہے کہ امر خلافت اس گروہ پر چھوڑ دیا جائے جس پر حضرت نی کریم' تاوم واپسیس راضی رہے۔[ع-ن-س])

ور حفرت ابوموی حفرت علی کی طرف لوث آئے۔[1] اور حفرت ابوموی حفرت علی کی طرف لوث آئے۔[1] پہلی روایت بلاشبہ تین وجوہات کی بنا پر باطل ہے۔

🛈 اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس میں ابو مخف کذاب ہے۔

© خلیفة السلمین کوابوموی وغیره معزول نہیں کر سکتے کیونکہ الل سنت کے زدیک اس سہولت کے ساتھ وہ معزول نہیں کے جاسکتے اور محض دوآ دی امیر المونین کی معزولی پر کس طرح اتفاق کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہیں بات میچے نہیں ہے۔ جبکہ تحکیم ( ہالٹی کونسل ) میں جو کچھ طے ہوا ، وہ یہ تھا کہ ان دونوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا تھا کہ حضرت علی المرتفیٰ کو فہ میں خلیفة المسلمین کے منصب جلیلہ پر فائز رہیں اور حضرت معاویہ شام میں گورز کے منصب پر برقرار رہیں۔

صحیح روایت وہ ہے جوہم نے بیان کی ہے۔

<sup>[1]</sup> محکیم کی تغییلات مجی الحینی کی کتاب مرویات الی محص فی تاریخ الطمری میں پڑھیے جو دار العاصم، ا الریاض، نے شائع کی ہے۔



## جنگ نهروان <sub>[ساه]</sub>

حضرت علی اوف کی طرف اوف آئے واپس پر آپ ہی کے المشکر کے ایک باغی اگروپ (خوارج) نے آپ کے خلاف خروج کردیا اور " لَا حُکُم اِلَّا لِلَّهِ " (فیصلے کا افتیار اللہ کے سواکسی کونہیں) کا نعرہ بلند کرتے تحکیم (ٹالٹی) کومستر دکردیا اور انہوں نے آپ کے خلاف اس قدر طوفان برتمیزی کھڑا کردیا کہ وہ مجد میں کھڑے ہوکر چیختے کہ "آپ کے خلاف اس قدر طوفان برتمیزی کھڑا کردیا کہ وہ مجد میں کھڑے ہوکر چیختے کہ "لَا حُکُم اِلَّا لِلَّه "حضرت علی (بیس کر) فرماتے " کلیمَةُ حَقّی، اَلْا کے اُلْ اِللّٰه علی مرادلیا جارہا ہے۔"

اس کے بعد انہوں نے جلیل القدر صحابی حضرت عبد اللہ بن خباب کوتل کردیا اور ان کی حاملہ بوی کوقل کر کے اس کا بیٹ جاک کردیا حالانکہ وہ بیچاری اس ماہ زچگی کی حالت میں تھی۔ جب حضرت علی کو (اس ظلم کی) خبر پہنچتی تو انہوں ان کی طرف پیغام بھیج کر یو چھا کہ:

انہیں کس نے قل کیا ہے؟

خوارج نے جواب دیا کہ ہم سب نے اسے قل کیا ہے۔

چنانچہ حضرت علی ان کی طرف دس ہزار کالشکر لے کر نکلے اور نبروان میں ان کے خلاف جنگ کڑی۔ خلاف جنگ کڑی۔

معزت امام احد بن عنبل فرماتے ہیں کہ جمیں اسحاق بن عیسی الطباع نے بیان کیا

وردہ کہتے ہیں کہ جھے کی بن سلیم نے عبداللہ بن عنان بن طقیم سے اور اس نے عبید اللہ بن عنان بن طقیم سے اور اس نے عبید اللہ بن عیاض بن عمرہ القاری سے بیان کیا کہ ہم ام الموشین سیدہ عائشہ صدیقہ "کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ عبداللہ بن شداد، اپنی عراق سے والی پرام الموشین کی خدمت بی حاضر ہوئے اور ای عرصہ میں حضرت علی فی عراق میں خارجیوں سے جنگ اوی میں حاضر ہوئے اور ای عرصہ میں حضرت علی فی عراق میں خارجیوں سے جنگ اوی میں حاصر ہوئے اور ای عرصہ میں حضرت علی فی عراق میں خارجیوں سے جنگ اوی میں حاصر ہوئے اور ای عرصہ میں حضرت علی فی عراق میں خارجیوں سے جنگ اوی میں حاصر ہوئے اور ای عرصہ میں حضرت علی فی اور بیدہ ہیں سے والی آ رہے تھے تو آ ب نے اس سے کہا:

اے عبداللہ بن شداد ، میں تجھ سے جو کچھ پوچھوں ، اس کے متعلق کی جا کہ گے؟ مجھے اس قوم کے متعلق بتاؤ جس کو حضرت علی نے قبل کیا ؟

اس نے جواب دیا کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میں آپ کو سی سی نہ بتاؤں۔

. آپ نے فرمایا: تو مجھے ان کا قصد سناؤ۔

ال نے کہا کہ: جب حضرت علی نے حضرت معاویہ سے معاہدہ کیااور دوآ دمیوں کو ٹالث مقرر کیا تو آئھ ہزار قراء نے آپ کے خلاف خروج کیا۔ چنانچہ وہ لوگ کوفہ کے ایک طرف حروراء کے مقام پر جمع ہو گئے اور آپٹ برطعنہ زنی کرنے گئے کہ:

تونے اس قیص کو اتار دیا جو اللہ نے تھے پہنائی تھی اور اس نام (امیر المونین) سے دست برداری افتیاری جو اللہ نے تیرار کھا تھا، پھر تونے مزید فلطی میری کہ اللہ کے دین میں لوگوں کو تھم بتایا، جبکہ اللہ کے سوااور کوئی تھم نہیں۔

جب حضرت علی کو ان باتوں کی خبر پیخی، جن کی بنا پر وہ آپ پر طعن و تشنیع کررہے تھے اور آپ سے جدا ہورہے تھے، تو آپ نے مؤذن کو تھم دیا کہ وہ اعلان کردے، کہ امیر المونین کے پاس ہرآ دمی قرآن لے کر حاضر ہو۔ جب سارا گھر قراء سے بحر گیا تو آپ نے بڑا مصحف منگوا کر اپنے سامنے رکھا اور اس پر ہاتھ مارت ہوئے کہنے گئے: اے مصحف، لوگوں کو بتا !

لوگول نے کہا۔اے امیر المونین آپ اس سے کیا او چھرہے ہیں؟ بہتو محض ورق

ج معم تابخ الاسلام والمسلمين کي محد 151 کي پرسياني ہواد جو کھاس ميں الكھا ہوا ہے اے ہم بولتے ہيں (ندكريد بواتا ہے) آپ كيا جا ہے ہيں؟

آب ؓ نے فرمایا ، میرے اور تمہارے ان ساتھیوں (خوارج)کے درمیان، جو کوفہ سے باہر) نکلے ہیں، اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالی ، اپنی کتاب میں مرد اورعورت کے جھڑے کی صورت میں فرماتا ہے۔

﴿ وَ إِنْ خِفْتُمُ شِقَاقَ بُيْنِهِمَا فَابُعَثُواْ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَ إِنْ يُرِيدُا إِصْلَاحًا يُولِقِي اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ [الساء: ٣٥]

" کہ اگرتم لوگ ان دونوں (میاں ، بیوی) کے درمیان ناچاتی سے ڈروتو ایک منصف عورت دالوں کی طرف ایک منصف عورت دالوں کی طرف سے اور ایک منصف عورت دالوں کی طرف سے جیجو، اگر وہ دونوں ان کے درمیان صلح چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت کی صورت پیدا کردےگا۔"

غور کیجے ! محمد فی امت کے خون کی حرمت، مرد اور عورت کی ناچاتی سے کہیں بڑھ کر ہے اور دہ مجھ پر اس لیے تنقید کر رہے ہیں کہ میں نے معاویہ سے معاہدہ کرتے وقت صرف کَتَبَ عَلِی ابن ابی طالب کیوں لکھا۔ (لین این نام کے ساتھ امیر المونین کیوں نہیں لکھا؟)

حالانکہ جب حضرت رسول کریم سے اپنی قوم قریش سے مصالحت کی غرض سے حدید بیمی تشریف فرمات اور ہم بھی آپ کے ساتھ تے تو ہمارے پاس سہیل بن عمرو (قریش کا کمشنر معاہدہ بن کر) آیا جب رسول کریم سے نے (مصالحت کے معاہدے پر) بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰ نہ لکھو، آپ نے فرمایا: پر) بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰ نہ لکھو، آپ نے فرمایا: ہم کیسے لکھیں ؟ وہ کہنے لگا : اللہ ہم کیسے لکھیں ؟ وہ کہنے لگا : اللہ ہم کیسے لکھیں ؟ وہ کہنے لگا : اللہ ہم کیسے لکھیں کہ مورسول اللہ ، تو وہ کہنے لگا ۔ اگر میں جانتا کر آپ اللہ کے رسول

# ج معم تاريخ الاسلام والمسلمين في محم تاريخ الاسلام والمسلمين في محم تاريخ الاسلام والمسلمين في محمد المسلمين في تاريخ ا

وَيَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَمَا مَا صَالَحَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قُرَيُشًا» چنانچة آپ نے لکھا: « هٰذَا مَا صَالَحَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قُرَيُشًا»

الله تعالی این کتاب میں فرما تا ہے۔

﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرُجُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْكَوْمَ الْآخِرِ ﴾ [الاحزاب:٢١]

'' کہتم میں سے جولوگ اللہ تعالیٰ سے ثواب اور آخرت کے دن اچھائی کی امیدر کھتے ہیں ان کے لیے رسول اللہ (کا طرزعمل) بہترین نمونہ ہے۔'' چنانچہ حضرت علی نے ان کی طرف عبد اللہ بن عباس کو بھیجا تو ہیں بھی ان کے ساتھ گیا جب ہم ان کے لئکر کے درمیان پنچ تو ابن الکواء نے لوگوں کو خطبہ دینا شروع کردیا اور کہا:

اے قرآن کے حالمین ، پیخض عبداللہ بن عباس ہے، اگرتم میں سے کوئی اسے نہ جانتا ہوتو میں کتاب اللہ سے اس کا تعارف کرواتا ہوں ، پیوہ ہے، جس کے متعلق اور جس کی قوم کے متعلق ﴿ قَوْم خَصِمُون ﴾ [1] کے الفاظ نازل ہوئے ہیں، اسے اس کے ساتھوں کے پاس والیس بھیج دو، اور اس کے ساتھ کتاب اللہ سے مباحثہ نہ کرنا۔

لیکن اس کی قوم کے خطباء کھڑے ہوئے اور کہنے گئے: اللہ کی شم، ہم اللہ کی کتاب کے حوالے سے اس سے گفتگو کریں گے، اگر اس نے ہمارے علم کے مطابق حق پیش کیا تو ہم اسے لاجواب کردیں گے۔

چنا نچہ انہوں نے تین دن تک عبد اللہ بن عبال سے کتاب اللہ کے حوالے سے بحث کی ، تو ان میں سے چار ہزار (۱۰۰۰) افراد توبہ تائب ہو کر دالیں لوث مجے جن میں ابن الکواء بھی تھا اور وہ انہیں لے کرکوفہ میں حضرت علی کے پاس آگیا۔ بعد از ال

<sup>[1]</sup> جھڑا کرنے والی قوم۔

حسرت علی نے باتی خارجیوں کی طرف پیغام بھوایا کہ ہمارے درمیان اور ہمارے مسمت تاریخ السلام والمسلمین کی حدوایا کہ ہمارے درمیان اور ہمارے خالفین کے درمیان جو کچھ طے ہوا ہے اس کا تہمیں پتہ چل چکا ہے لہذا امت محمد یہ کے درمیان اتفاق ہوجانے تک تم جہاں چاہو ، سکونت اختیار کرو اور ہم اس وقت تک تم سے جنگ نہ کریں گے ، جب تک تم بے گناہوں کے قبل کرنے اور ڈاکہ زنی کرنے اور ذمہ تو ثر نے مبارے جرائم کے مطابق ذمہ تو ثرنے سے باز رہے ، اگر تم ذکورہ بالا جرائم کرو گے تو ہم تمہارے جرائم کے مطابق تم سے اثریں کے کیونکہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پہندئیس کرتا۔

حفرت عائشه صدیقہ "فرمایا: اے ابن شداد! کیا بھر آپ ان سے اڑے؟
تو عبداللہ بن شداد نے کہا: "اللہ کی قتم! انہوں نے اس وقت تک ان کی طرف
فرج کشی نہ کی جب تک انہوں نے راہزنی نہ کی اور ناحق خون نہ کیا اور اہل ذمہ کے
مال و جان کو حلال نہ مجما۔

حضرت عائشہ نے فرمایا: الله کوشم! کیا واقعی ایسا ہوا؟ اس نے کہا: الله کی شم جس کے سواکوئی النہیں، ایسا ہی ہوا۔

آپ فرمانے لگیں: وہ کیا بات ہے جو اہل ذمہ کی زبانی مجھ تک پینی ہے؟ وہ کہتے ہیں ذو الثدی ، دو الثدی ریعن بہتان والا مخص )

اس نے کہا: میں نے اسے دیکھا ادراس وقت میں حضرت علی کے ساتھ مقولین کے درمیان کھڑا تھا، چنانچہ آپ نے لوگوں کو بلایا اوران سے پوچھا کیا تم اسے جانتے ہو؟ نو ان میں سے ہرکوئی صرف اتنا بی بتارہا تھا کہ میں نے اسے فلاں قبیلے کی مسجد میں نماز را حق دیکھا تھا، میں نے اسے فلاں قبیلے کی مسجد میں نماز اوا کرتے دیکھا تھا، میں نے اسے فلاں قبیلے کی مسجد میں نماز اوا کرتے دیکھا تھا، اوراس کے متعلق کوئی بھٹی خبر بیان نہیں کردہا تھا۔

حضرت عائشہ تے فرمایا: الل عراق کے بقول وہ کیا باعثمی جو معرت علی نے اس

عبدالله بن شداد نے کہا: میں نے آپ کو دہاں پر کہتے ہوئے سنا: " صَدَقَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ" (الله اوراس کے رسول نے سی فرمایا)

> ام المونین نے کہا:'' کیاتم نے اس کے علادہ بھی کچھ کہتے ہوئے سنا؟ عبداللہ بن شداد نے کہا: نہیں، اللہ کی شم!

ام المونين نے فرمايا: الله حفرت على پر رحم فرمائے۔ "صَدَقَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ" ان كا كليه كلام قفا كه وہ جب كى تعجب الكيز چيزكو و يكھتے تو فرماتے تھے: "صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ" ليكن الل عراق ان كے نام پر جھوٹ بولتے ہيں اور ان كے كلام ميں اپنى طرف سے اضافه كر ليتے ہيں۔ [1]

اور خارجیوں کی تعداد ایک ہزار (۱۰۰۰) تھی جوموت کے گھاٹ اتر گئی جبکہ حضرت علی کے لئے جبکہ حضرت علی کے لئے کہ مستقل میں سات افراد شہید ہوئے۔ [2] اور ان کے درمیان وہ بہتانوں والا ٹنڈ ا(حرقوص بن زہیر) بھی تھا جسے حضرت علی نے مقتولین میں تلاش کیا تھا۔

اور بہ واقعہ بعینیہ اس طرح ہوا جس طرح حضرت رسول مقبول میں نے بیشکی بتایا تھا، چنانچہ صلم میں ہے، کہ آپ نے فرمایا تھا:

« أَنَّهُ تَخُرُجُ فِرُقَةٌ عَلَى حِينِ انْحَتِلَافٍ بَيْنَ الْمُسُلِمِيْنَ تَقُتُلُتهُمُ الْمُسُلِمِيْنَ تَقُتُلُتهُمُ الْكَايْفَتَيُنِ بِالْحَقِّ» [3]

'' كدوه فرقد مسلمانوں كے درميان اختلاف كے وقت فكلے كا ،اسے وہ گرده قبل كرے كا جوحق كے زياده قريب ہوگا۔''

[1] مستداحمد تحقیق احمد شاکر ۲۰۲ و قال اسناده صحیح . [2] البدایة والنهایة ۲۹۸/۷ .
 [3] مسلم اکتاب از کونه ۱ ۱ و ما ابد و گیتے صحیح بخاری کتاب المناقب باب علامات النبوة ۲۰۱۰ .

<sup>[1]</sup> مسلم كتاب الزكوة ١٤٨ ، صحيح بعارى كتاب المناقب: ٣٦٠١.

<sup>[2]</sup> مسند احمد تحقيق احمد شاكر ١٥٤/٢ اسناده صحيح: ٧٤٨.



## شهادت امير المؤمنين عليٌّ بن ابي طالب [مهم]

جنگ نہروان کے تقریباً دوسال بعد جبکہ حالات قدرے معمول پر آ رہے تھے، کہ تین خارجی (کوفہ سے نکل کر) مکہ میں جمع ہوئے اور باہمی معاہدہ کیا کہ وہ علی بن ابی طالب اور معاویة بن ابوسفیان اور عمر وابن العاص کوفش کردیں۔

وہ اپنے (فاسد عقیدے کے مطابق) کہنے لگے کہ ہم ان نتیوں کوفق کرکے اللہ کا قرب حاصل کریں گے اور پھرلوگوں کو ان کے قل سے سکون مل جائے گا۔ ا

چنانچے عبد الرحمٰن بن ملجم مرادی کہنے نگا کہ میں علی بن ؓ ابو طالب کا قتل اپنے ذمہ ۔ لیتا ہوں۔

> برک تنین کوٹرا ہوا اور کہنے لگا:'' میں معاویہ گاتی اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ عمر و بن بکر تنین کہنے لگا:'' میں عمر ڈبن العاص کوٹھکانے لگا دُن گا۔

چنانچہ بیر نتیوں اس بات پر متنق ہو گئے کہ سترہ (۱۷) رمضان المبارک کی رات کو اس پلان پڑمل کیا جائے۔

حضرت عُرُوْ بن العاص ، معر من تع اور حضرت معاویة شام میں تع ااور حضرت عالی گوند من تع الور حضرت علی گوند من تع الور حضرت علی گوند من تعدد بر المراح من تعدد المراح م

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

و معم تابع الاسلام والمسلمين في محم قال مردينا ،ين كريد عالب آول گاوراگر مين شهيد موگيا ، او اس مير بدل مين آل كردينا ،ين كريد ملعون كنه لگا: "الله كاتم يه في نه سك كاكونكه مين في اس خبر كوايك جمعه تك زهر مين بجمايا ب- (يعني يه معون بورا مفتدا يخ خبر كوز مركى پان ديتار با)

جب حفرت علی شہید ہو گئے اور تو لوگوں نے اس کے ہاتھ کا شنے شروع کر دیئے اور اس کی آنکھوں میں انگاروں جیسی سلائیاں پھیردیں،لیکن یہ بےحس وحرکت پڑارہا اورکسی طرح کی آہ و بکا اور گریہ زاری نہ کی۔ جب انہوں نے اس کی زبان ، کا شنے کا ارادہ کیا تو یہ ڈرگیا۔

انہوں نے کہا: کیوں؟ کیا وجہ ہے اب کیوں رورہے ہو، کیا اب تکلیف ہوگی؟

کہنے لگا: میں ڈرتا ہوں کہ میں ایس گھڑی بسر کروں جس میں اللہ کا ذکر نہ کر
سکوں۔ سجان اللہ! اس صریح گمراہی پرغور کرو کہ (عیاڈ ا باللہ) میہ اللہ کے ولیوں میں
سے ایک ولی کے خون کومباح سجھتا ہے بھراس بات سے ڈرتا ہے کہ اس پرکوئی ایسا لمحہ
نہ گذرہے جس میں وہ اللہ کا ذکر نہ کررہا ہو!۔

دوسری طرف برک تمیمی بھی فجر کی نماز کے وقت حضرت معاویہ کی طرف نکلا اور آپ کوتکوار سے زخمی کردیا ،لیکن آپ علاج کے بعد تندرست ہو گئے، البعۃ آپ کی رگ تناسل کٹ گئی۔

جبکہ عمرو بن بکر تمیمی، عمرة بن العاص کے ارادے سے نکلالیکن اس روز وہ پید میں خرابی کی وجہ سے نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے تو اس نے قائم مقام امام خارجہ بن ابی حبیب کوعمرة بن العاص سمجھ کرنماز میں شہید کردیا۔

جب وہ پکڑا گیا تو لوگوں نے کہا: تونے کیا کیا؟

اس نے کہا:'' میں نے لوگول کو عمر و بن العاص سے آرام پہنچایا ہے۔'' انہوں نے کہا:'' تو نے عمر و کونہیں بلکہ خارجہ کو تل کیا ہے۔'' وہ کہنے لگا: " میں نے تو عمرو کا کام تمام کرنا تھا، کین اللہ نے خارجہ کا کام تمام کردیا۔

(ا)

چنانچ عبد الرحمٰن بن ملجم مرادی کی طرحمر و بن بحر تمیں اور پرک تمیں کو بھی موت کے گائے اتار دیا گیا۔

گھائے اتار دیا گیا۔

<sup>[1]</sup> اس كي يه بات مرب المثل بن محق-



#### صحابہ کے درمیان اختلاف کے اسباب

حضرت علی بن ابوطالب اور حضرت طلحه، زبیر، اور امیر معاویة کے درمیان اختلاف کامشہورسبب بیہ ہے:

حضرت طلحہ اور زبیر اور ام المونین عائشہ صدیقہ الو حضرت عثان کا انقام لینے کے لیے نظے تھے، جبکہ حضرت معاویہ یے اس غرض سے خروج نہیں کیا تھا بلکہ ان کے خروج کا سبب یہ تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فلافت سنجال لی تو انہوں نے حضرت عثان کے مقرر کیے ہوئے بعض گورزوں کو معزول کردیا جن میں حضرت غان کے مقرر کیے ہوئے بعض گورزوں کو معزول کردیا جن میں حضرت خالد بن سعید بن العاص اور حضرت معاویہ بن ابوسفیان بھی شامل تھے۔ جب حضرت معاویہ کو معزولی کا تھم پہنچا تو انہوں نے معزولی کے تھم کو مستر دکردیا ورکہا میں کی طرف سے معزول سمجھا جاؤں؟

انہوں نے کہا: حضرت علیؓ کی طرف ہے۔

حضرت معاویہ نے کہا: میرے چھا زاد بھائی کے قاتل کہاں ہیں؟ حضرت عثمان ؓ کے قاتل کہاں ہیں؟

انہوں نے کہا: پہلے ان کی بیعت کرو پھر حضرت عثانؓ کے قاتلوں کا مطالبہ کرو۔ آپ نے کہا: نہیں! بلکہ وہ حضرت عثانؓ کے قاتلوں کو بیرے سپرد کریں پھر میں ان کی بیعت کروں گا۔

اس لیے آپ نے فرمایا:'' میں اس وقت تک بیعت نہیں کروں گا جب تک حضرت عثمانؓ کے قاتلوں سے انتقام نہ لے لیا جائے۔ لیکن حضرت علیؓ فرماتے تھے کہ پہلے بیعت کرواور پھرعثمانؓ کے قاتلوں سے انتقام پرغور کیا جا سکتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ "کے درمیان اس بات پر اختلاف تھا کہ بیعت پہلے کی جائے یا حضرت عثمان کا قصاص پہلے لیا جائے۔

حضرت علی الم بحصے تھے کہ پہلے وہ بیعت کریں پھر جب حالات پرسکون ہو جائیں گے اور امن وامان بحال ہو جائے گاتو پھر قاتلان عثمان کے مسئلہ پرغور کیا جائے گا۔ جبکہ حضرت معاویدگی رائے اس کے برعکس تھی، ان کا خیال تھا کہ منصب خلافت پر فائز ہونے والوں پرفرض عائد ہوتا ہے کہ وہ قاتلان عثمان سے قصاص لیس، اس کے بعد خلافت کے معاملے برغور کیا جائے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ حفرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان اولیت پر اختلاف تھا کہ پہلے کون ساکام کیا جائے۔ قاتلان عثمان سے قصاص یا خلافت کوشلیم کرنا۔
حضرت طلحہ اور زبیر تکی رائے بھی حضرت معاویہ کے موافق تھی کہ قاتلان عثمان سے جلد از جلد قصاص لیا جائے۔ البتہ حضرت طلحہ وزبیر اور حضرت معاویہ کے درمیان فرق یہ تھا کہ حضرت طلحہ و زبیر حضرت علی کی بیعت کر کچھے تھے جبکہ حضرت معاویہ نے فرق یہ تھی تک ان کی بیعت کر کچھے تھے جبکہ حضرت معاویہ نے ابھی تک ان کی بیعت کر کچھے تھے جبکہ حضرت معاویہ نے ابھی تک ان کی بیعت نہ کی تھی۔



## ان جنگوں کے متعلق صحابہ کرام کا موقف

صحابه کرام اس مسئله برتین گرد ہوں میں بٹ گئے۔

بہلا گروہ: حضرت طلحہ و زبیر اور ام المونین عائشہ صدیقہ اور حضرت معاویہ یا گروہ سجمتا تھا کہ قاطان عثمان سے جلدی قصاص لیا جائے۔

دوسرا گروہ: حضرت علی المرتفعٰی اور ان کے رفقائے کرام ، اس گروہ کا خیال تھا کہ

بہلے منصب خلافت کومتحکم کرنا ضروری ہے۔

تیسرا گروہ: حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن عمر ، حضرت ابو ہر برہ ، حضرت محمد بن مسلمہ ، احنف بن قیس ، حضرت اسامہ بن زیر اور حضرت ابو بکر ہ ثقفی (رضی الله عنہم) جیسے صحابہ پر مشتمل تھا بیہ طبقہ بھتا تھا کہ اس موقع پر دونوں گروہوں سے علیحدگ اختیار کی جائے۔

ان جنگوں اور اختلافات کا سبب بیرتھا کہ معاملات مشتبہ تھے اور فتنہ کا دور دورہ تھا۔ اس لیے کوئی بھی اس مسئلے پرتسلی بخش غور نہیں کرسکتا تھا۔

حافظ ابن حجرٌ قرماتے ہیں کہ:

امام طبری میچی سند کے ساتھ احف بن قیس سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: کہ حفرت عثال ہے محاصرے کے بعد ،حفرت طلحہ اور زبیر ؓ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان دونوں سے کہا: ج مسمع تاب الاسلام والمسلمين ع بي المحدد الموق 162 € مسمع تاب الاسلام والمسلمين ع بي المحدد المحدد

اور پھر جب حفرت عثمان شہید ہو گئے تو میں مکہ مرمہ میں ام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ ہے اس ملے میں اور پھر جسے کیا تھم دیتی ہیں؟

آپٹ نے فرمایا:'' حضرت علیٰ کے ساتھ مل جاؤ۔''

اور جب صحابہ کرام معرکہ جمل کی طرف نکل رہے تھے، تو حضرت ! حف بن قین ان سے اللہ اور ان سے کہا: '' اللہ کی قسم میں تم سے نہیں اڑوں گا کیونکہ تمہارے ساتھ ام المونین ہے، اور نہ ہی اس آ دی (حضرت علی اسے لڑوں گا جس کی بیعت کا تھم ، آپ نے ہی مجھے دیا تھا۔ [1]

حافظ ابن حجر و ماتے ہیں کہ امام احمد نے حسن سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت نی کریم ﷺ نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ

'' اے علی '' تیرے اور عائش کے درمیان تنازعہ ہوگا، لہذا اس سے نری کرنا۔'' حضرت علی نے عرض کیا:'' پھر تو میں بد بخت انسان ہوں گا ، اے اللہ کے رسول (ﷺ)۔''

آب الله في البير البير جب اليا موتوات الى جكر بنجاديا - المن والى جكر بنجاديا - الما

<sup>[1]</sup> فتح الباري ٣٨/١٣، نيز و كيميّ تاريخ طبري.

<sup>[2]</sup> فتح الباري ٦٠/١٣.

## ري مرح المع الاسلام والمسلسن على معلى المعلم المسلسن على معلى المعلم المسلسن على معلى المعلم المسلس المعلم المعلم

## قاتلان صحابه كے متعلق الل سنت كا موقف

امام ذہبی قرماتے ہیں: '' کہ ہمارے نزدیک ابن ملجم (ملعون) ان لوگوں ہیں سے ہے جن کے متعلق ہم جہنم کی امیدر کھتے ہیں۔ ادراس بات کو بھی جائز سیھتے ہیں کہ اللہ اس سے درگذر کرلے یعنی ہم اللہ تعالی پر اپنا کوئی فیصلہ بھی نہیں ٹھونس سکتے اور اس کا تھم بھی وہی ہے جو قاتل عثمان اور قاتل زبیر اور قاتل طلحہ اور قاتل سعید بن جبیر اور قاتل معار اور قاتل خارجہ اور قاتل معید بن جبیر اور قاتل عمار اور قاتل خارجہ اور قاتل حسین کا ہے۔

ہم ان سب سے براُت کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر ان سے نفرت رکھتے ہیں اور ان کے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپر دکرتے ہیں۔

#### صحابہ کے درمیان اختلافی معاملات میں حق کہاں ہے؟

حضرت رسول کریم مطالق نے حضرت عمار ؒ کے بارے فرمایا تھا:'' کہ عمار کو باغی گروہ م م قبل کرے گا۔اور آپ نے خارجیوں کے متعلق فرمایا: کہ وہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کے وقت تکلیں گے اور انہیں وہ جماعت قبل کرے گی جوحق کے زیادہ قریب ہوگی۔

چنانچہ بید دونوں حدیثیں صرح ہیں کہ حق ،حضرت علیٰ کے قریب تھا کیونکہ حذیث میں دوطرح کے الفاظ آئے ہیں:

« تَقُتُلُهُمُ اَقُرَبُ الطائفَتيُنِ اِلَى الْحَقِّ»

"ان (خارجیوں) کو دونوں میں سے وہ جماعت قبل کرے گی جوحق کی طرف زیادہ قریب ہوگی۔" .....اور ایک روایت میں ہے:

[1] ان سب محتطق ایک بی محم ہے کہ بیلت سے خارج نیس ، اور ہم جزم کے ساتھ انیس کفار بھی نیس کہد سکتے بیکن اس میں کوئی شک نیس کہ دی مجرم اور فائق میں الآمید کہ ان میں کوئی تو بہرگیا ہو۔ [2] تاریخ اسلام ، عصر حلفاء راشدین ٤٠٦٠ ، ترجمه عبد الرحمن بن ملحم.

## حَدِّ صحع تاريخ الاسلام والمسلمين على العالم والمسلمين العالم والمسلم والمسلم والمسلمين العالم والمسلمين العالم والمسلمين العالم والمسلم والم والمسلم والم والمسلم والمسلم وا

«أَوُلَىٰ الطَّائِفَتَيُنِ اِلَى الْحَقِّ»

'' دونوں جماعتوں میں سے جوحق کے زیادہ لائق ہوگی۔''

البذابيددونوں حديثيں اس بات پرنص بيں كه حضرت على جنگ جمل اور جنگ صفين مل البين مخالفين سے حق كے زيادہ قريب تھے۔ كيونكه حضرت رسول كريم علي في في في الله في ال

یہ تجزید کوئی حضرت علی پر تقید وطعی نہیں ہے بلکہ اس بات سے وضاحت کرنا مقصود ہے کہ جولوگ اس فتنہ میں الگ تعلک تے دراصل وہی حق پر تھے، جبکہ حضرت علی کے لیے بھی سلامتی اس بات میں تھی کہ وہ الزائی سے رک جاتے کیونکہ نتائج دیکھ کر ہی رائے قائم کی جاتی ہے، اس لیے جب حضرت علی نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو متنول پایا تو تائم کی جاتی ہے، اس لیے جب حضرت علی نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو متنول پایا تو پھوٹ بھوٹ کررو دیے اور پشیان ہوتے ہوئے فر مایا:

'' کاش که میں ہیں سال قبل مر گیا ہو تا!''

اور جب جنگ صفین کے بعد حضرت حسن نے کشت وخون کی تفصیل سنائی تو حضرت علیؓ نے فرمایا:'' اللہ کی قتم! میں نہیں جانتا تھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچے گا، اس لیے وہ ان معرکوں میں شریک ہونے پر شرمندہ ہوئے۔

دوسری طرف حضرت رسول کریم بھٹھنے نے حضرت حسن کے سلح جویانہ کردار کی پیش کوئی فرماتے ہوئے ان کی تعریف بیان کی تقی اور فرمایا تھا:

﴿إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَ لَعَلَّ اللَّهُ اَن يُصُلِحَ بِهِ بَيُنَ طَاتِفَتَيُنِ عَظِيْمَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ الْأَالِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

<sup>[1]</sup> صحيح بخارى، باب مناقب الحسن والحسين حديث نمبر: ٢٧٤٦.

## ولا صعب تاريخ الاسلام والمسلمين على معلى والمعلمين على معلى والمسلمين على معلى والمعلمين على والمعلمين والمعلمين على والمعلمين على والمعلمين على والمعلمين على والمعلمين والمعلم والمعلمين والمعلمين والمعلمين والمعلمين والمعلمين والمعلمين والمعلمين والمعلمين والمعلم والمعلمين والمعلم وا

"کہ میرایہ بیٹا سید ہے ، اور شاید کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دوعظیم گروہوں میں صلح کراد ہے۔"

چنانچ دھزت رسول کریم بھانے نے سلح کرانے کی پیش گوئی فرماتے ہوئے حضرت حسن ٹی تعریف بیان نہیں کی کیونکہ حسن ٹی تعریف بیان نہیں کی کیونکہ ان کے باپ حضرت علی کی تعریف بیان نہیں کی کیونکہ انہوں نے جنگ کی تھی۔ البتہ نہروان میں خارجیوں سے لڑائی کی وجہ سے ان کی تعریف بیان کی ، کیونکہ اس وقت آپ تھک طور پر حق پر تھے اور آپ ٹے نے ان سے لڑائی پر کسی طرح کا غم بھی نہیں کیا ، بلکہ عام طور پر مسلمان ، خارجیوں کے اس قبل پر خوش ہوئے اور حضرت علی نے جب انہیں قبل کیا تو خود بحدہ شکرادا کیا۔ لیکن جب اہل جمل سے لڑائی اور تورو کے اور اس طرح جب صفین میں جنگ لڑی تو بھی سخت ممکن ہوئے۔



## خلافت امير المؤمنين سيدناحسن بن علي بهم الم

حضرت علی کی شہادت کے بعد کوفیوں نے حضرت حسن بن علی بی بیعت کرلی اور
آپ اپنی بیعت کے بعد شامیوں سے اڑنے کے لیے کوفہ سے شام کی طرف چل پڑے
کیونکہ اہال شام ابھی تک امیر المونین علی بن ابی طالب اور ان کے بعد امیر المونین حسن بن علی کی اطاعت تسلیم کرنے سے روگرداں تھے۔حضرت حسن بن علی جب کوفہ سے نکلے تو آپ کی نیت میں صلح کی خواہش تھی اور آپ کشت وخون کو پند بھی نہ کرتے تھے بلکہ آپ اس بات کے حق میں بھی نہ تھے کہ ان کے باپ حضرت علی اہال شام سے بنگ کریں۔

اور آپ کی نیت مسلم کی علامات میں سے یہ بات بھی نمایاں تھی کہ آپ نے حضرت قیس بن سعد بن عبادہ کو لشکر کی قیادت سے معزول کرکے ان کی جگہ حضرت عبد الله بن عباس کوسید سالار بنا دیا۔

حفرت حسن بھری ہیان کرتے ہیں کہ جب حضرت حسن بن علی فوجی دستوں کو لے کر حضرت معاویة کی طرف چل پڑے تو حضرت عمرو بن العاص نے حضرت معاویة ہے کہا: '' میں ایسالشکر دیکیور ہا ہوں جو اس وقت تک نہیں پھرے گا جب تک اس کا آخری حصہ میدان سے نہ پھرے گا۔

تو حضرت معاوية في فرمايا: كمسلمانون كى اولادكى ذمه دارى كون سنجاك كا؟

<sup>[1]</sup> البداية والنهاية ٧٥٥/٧. • [2] فتح البارى ٦٧/١٣.

## ولا معمع تاريخ الاسلام والمسلمن على معمد 167 عند 167 عند المعمد المعمد

حضرت عمرو بن العاص في مايا: مين!

حضرت عبد الرحمٰن بن عامر اور عبد الرحمٰن بن سمرہ فرمانے گھے: کہ ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں اور سلح کی درخواست کرتے ہیں۔

حفرت حن بعری فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکرہ سے سنا کہ انہوں نے فرمایا

ایک مرتبہ حضرت دسول کریم ﷺ خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت حسن آئے، تو آپ نے فرمایا:

"إَبْنِيُ هَذَا سَيِّدٌ وَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنُ يُصُلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئتَيَنِ مِنَ الْمُسُلِمِينَ" (1)
" كرمراي بيًا سيّد إ اور ثايد كراس ك ذريع مسلمانوں ك دوكروبوں
ك درميان صلح كرادے ـ "

مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ امام زہریؓ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہؓ نے سفید کاغذ کے بنچے مہر لگا کراسے حضرت حسن کی طرف بھیج دیاا ور فرمایا:

اس پرآپ جو چاہیں لکھ دیں دہ آپ کو لیے گا۔

ال موقعہ پر حضرت معاویہ حضرت حسن سے لیے تو آپ حضرت معاویہ کے حق میں خلافت سے دست بردار ہو گئے ، اس طرح حضرت معاویہ امیر المومنین بن گئے اور اس سال کا نام عام الحماعة بڑگیا۔

<sup>[1]</sup> صحير بخارى كتاب الغتنة حديث: ٧١٠٩. [2] مصنف عبد الرزاق ٥/٦٢٠.



# خلافت امير المونين معاويه بن الي سفيان الله على المونين معاويه بن المونين معاوية المونين المو

جب حضرت معاوية في منصب خلافت سنجالاتو معامله خلافت سے ملوكيت ميں الله على الله على الله على الله على الله على ا

سنن ابی داؤد میں صحیح سند سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ کے خادم ابو عبد الرحمٰن سفینہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول مقبولﷺ نے فرمایا:

« خِلَافَةُ النَّبُوَّةِ ثَلَانُونَ سَنَةً ثُمَّ يُوتِي اللَّهُ مُلُكَّةً مَنُ يَشَاءُ "

"کہ خلافت نبوت تیں سال رہے گی پھراللہ جے جاہے گا اسے بادشائی عطا کر رگا "

پھر حضرت سفینہ نے فرمایا: حضرت ابو بکڑی خلافت دو سال، حضرت عمر کی دس سال، حضرت عمر کی کل تمیں سال، حضرت عمان کی بارہ سال، حضرت علی کی چھسال (بعنی خلافت کے بھی کل تمیں سال بنتے ہیں)، اس روایت کو ابوداؤد نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ [1] مگر جب ہم کتب تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ان میں کلمانظر آتا ہے کہ حضرت ابو بھر نے دوسال تین ماہ اور حضرت عمر نے دس سال ادر حضرت عمان نے بارہ سال اور حضرت علی نے چھ ماہ خلافت فرمائی (بعنی اس طرح حضرت علی نے جھ ماہ خلافت فرمائی (بعنی اس طرح

[1] ابو داؤد، كتا ب السنة والر، في الخلفاء حديث ٢٤٦٤، سند احمد ٢/٢٧٣/٤ ٥٠٠٠.

#### و صميع تاريخ الاسلام والمسلمن ع ي وهو و و و و و خلافت كل ساز ھے انتيس سال ہوئی)

حفرت ابوعبيدةٌ عامر بن جراح بيان كرتے جي كد حفرت رسول كريم والله في فرمايا:

" أوَّلُ دينِكُمُ نَبُوَّةٌ وَ رَحْمَةً لِي مُلُكُ وَ رَحْمَةٌ ثُمَّ مُلُكُ اعْفَرُ ثُمَّ

مُلُكُّ وَ جَبَرُوُتُ »<sup>[1]</sup>

'' کہ تمہارے دین کا ابتدائی دورِ نبوت اور رحمت کا دور ہے۔ پھر بادشاہت ادر رحمت کا دور ہوگا۔ پھر پست درجہ کی بادشاہت۔ پھر بے رحم بادشاہت۔'' آپ کا بہ فرمان کہ اُوّلُ دِیُنگُمُ نَبُوّةٌ وَ رَحْمَةٌ (تمبارے دین کا ابتدائی دورنبوت اور رحمت کا دور ہے ) سے مراد مونین کے لیے حضرت نی کریم کی امامت اور پھرابو بکر ،عمر ،عثان ،علیٰ کی امامت مراد ہے۔

پھر فرمایا: « تُمَّهٌ مُلُكٌ وَ رَحُمَةٌ» ( پھر بادشاہت اور رحمت كا دور ہوگا ) اس سے مراد حضرت معاویہ کا دور حکومت ہے۔

مچرملك اعفر فراما، اس سے مراد بست درجه كى بادشا بت بـ (اَعَفَر كالفظ تعفير سے لكلا باوراس كامنى سالت بت مونا سے اور بيكلمداس بادشامت کی مدمت برمنطبق بے جیسے عرب لوگ محاورة بولتے ہیں تَربَتُ يَدَاكَ كه تيرے ہاتھ خاك آلود ہو ہوں اور بيكلمه رفعت وعلو كا متضاد ہے۔)ادر اس کا اطلاق حضرت معاویہ کے بعد کا دور ہے خواہ وہ بزید کا دور ہو یا اس کے بعد والوں کا بعنی اموی دور خلافت۔

پر فرمایا « نُمَّ مَلِكٌ وَ حَبَرُونتَ» اس سے مراد بے حم بادشاہت ہے۔ حفزت معاویہ مسلمانوں کے سربراہ بن گئے اور تقریباً ۲۰ سال خلیفة المسلمین

<sup>[1]</sup> سنن دارمي كتاب الاشربه ٤/٢ ١ ١ باب ما قِيلَ في المُسكِر، رجاله ثقات إلَّا انه قيل ان مكحولا لم يسمع من ابي تُعلبة الْعُشَنِيّ.

حج صعبع تابع الاسلام والسلمون کی دور امارت میں جو ۴۸ جری سے لے کر ۱۰ جری تک جاری رہا، امن وامان کی حالت میں جو ۴۸ جری سے لے کر ۱۰ جری تک جاری رہا، امن وامان کی حالت تعلی بخش رہی اور فتوحات اسلامیہ کا دائرہ اس جے تر ہوتا چلا گیا۔ اور ای عرصے میں سیدنا حسن بن علی وفات پا گئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے زہر سے وفات پائی اور بعض لوگوں نے دیگر وجوہات ذکر کی ہیں۔ اصل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کیونکہ اس سلسلے میں صحیح سند سے کوئی خرمنقول نہیں، کہ جس سے پیتہ چل سکے کہ زہر والی بات صحیح ہے یا دوسری با تیں درست ہیں الین مشہور میں کہ تیں۔ بیت کہ آپ وی میں فوت ہوئے۔ رضی الله تبارك و تعالیٰ عنه و عن ابیہ.

#### یزید بن معاویه کی بیعت:

۵۲ ہجری میں حضرت معاویہ فیے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے بعد ان کے بیٹے بردی بیعت کریں۔

حضرت معاویہ نے اس موقعہ پراپنے پیش رو خلفاء کی سنت سے عدول کیا کیونکہ حضرت نبی کریم ﷺ نے اپنے بعد خلافت کے معاطے کولوگوں کی مرضی پر چھوڑ دیا، یا حضرت ابو بکر گوخلیفة المسلمین نامزد کر گئے۔

پر حفزت ابو بکڑ صدیق نے حفزت عمر ملکو نامزد کردیا۔

پھر حضرت عمرؓ آئے اور انہوں نے چھ افراد کو نامزد کردیا اور اپنے بیٹے عبد اللہ بن عمرؓ اور پچازاد بھائی سعید بن زیدؓ کوخارج کردیا۔

پھر حضرت عثمان ؓ آئے اور انہوں نے کسی کو نامزد نہ کیا۔

پھر حفرت علی آئے اور انہوں نے کسی کونامزد نہ کیا۔

اور حفزت حسنؓ، حفزت معاویۃؓ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔

حضرت معاویہ سے کہا گیا کہ یا تو آپ امر خلافت کو اس طرح رہنے دیں جس

ج محمع تابخ الاسلام والمسلمين على المحال المحالية المسلمين على المحالية المسلمين على المحالية المحالي

یا پھرایسے کروجیسے ابو بکرصد این نے کیا تھا کہ اپنے بعد اس مخص کوخلیفہ بناؤجو آپ کے گھرانے سے نہ ہو۔

یا پھر حفزت عمر کی طرح کردو کہ انہوں نے معاملہ چھ آ دمیوں پر چھوڑ دیا تھا جوان کے گھرانے سے نہ تھے۔

یا پھراس معاملے کو (حضرت عثمان کی طرح )یوں بی رہنے دیں۔ تا کہ مسلمان جسے چاہیں خلیفہ نتخب کرلیں۔

لیکن انہوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ یزید بی ان کے بعد خلیفہ ہوگا۔ اس طرح آپ نے اس موقعہ پر افضل طریقہ چھوڑ دیا۔ شاید آپ ڈرتے تھے کہ اس مسئلہ کو شور کی پر چھوڑنے سے دہے ہوئے فتنے کی چنگاری پھر بھڑک اٹھے گی نیز آپ کو انداز ہ تھا کہ اطاعت، امن اور قوت اس گروہ کے پاس ہے جس میں ان کا بیٹا یزید ہے۔

## يزيد بن معاويه كى بيعت كے متعلق الل النة والجماعة كا موقف:

الل السنة والجماعة كہتے ہيں كہ يہ بيعت صحيح تقى ليكن انہوں نے دو چيزوں كى بنا پر اس بيعت كو ناپسند كيا ہے۔

<sup>[1]</sup> دیکھئے مقدمہ ابن خلدون بصل ولی عبد کے بارے بیں جس:۱۲۲.

یہ تو ہے اہل النہ کا نقطہ نظر جیسے کہ امام ابو بکر ابن العربی فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے افضل طریقہ کو چھوڑ دیا (انہیں چاہیے تھا) کہ وہ اسے شور کی کی صوابدید پر چھوڑتے اور اپنے کسی قربی رشتہ دار کو یہ منصب نہ سونیتے ۔ لیکن جب آپ نے اپنے بیٹے کے لیے بیعت لے بیعت لے بیعت لے اور لوگوں نے اس کی بیعت کر لی لہٰ ایہ شرعاً منعقد ہوگئی۔ [1] رہے شیعہ صاحبان تو وہ امامت اور خلافت کو صرف حضرت علی اور ان کی اولاد کا حسی ہے ہیں۔ چنا نچہ وہ صرف بزید کی بیعت کوبی برانہیں سیھتے ، بلکہ ہراس بیعت کو برا سیعت کو برا سیعت کوبی انہیں سیھتے ، بلکہ ہراس بیعت کو برا سیعت کو برا سیعت کو برا سیعت کو برا سیعت کو برا اور ان کی اولاد کے علادہ دو سروں کے ہاتھ بر ہو۔ لہٰ فا وہ حضرت ابو بکر ، حضرت علی اور ان کی اولاد کے علادہ دو سروں کے ہاتھ بر ہو۔ لہٰ فا وہ حضرت ابو بکر ، حضرت عمر ، حضرت عثمان ، حضرت معاویہ رضوان اللہ علیم اجمعین وغیر ہم سب کی بیعت کو براجانتے ہیں۔ قطع نظر اس بات کے کہ ممبایع گؤ (بیعت کیا جانے سب کی بیعت کو براجانتے ہیں۔ قطع نظر اس بات کے کہ ممبایع گؤ (بیعت کیا جانے والا شخص ) کیا ہی صاحب کمال کیوں نہ ہو۔ کیونکہ وہ سیھتے ہیں کہنص کے اعتبار سے حضرت علی اور ان کی اولاد ہی قیامت تک کے لیے خلافت کی حقد ار ہے۔

#### امیر یزید بن معاویة،خلافت کے لیےموزوں تھا یانہیں؟

امام ابن کشیر ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن مطبع اور ان کے ساتھی، سیدنا محمد بن علی المرتفظی بن ابی طالب (ابن المحفیة برادر سیدنا حسن وحسین) کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ یزید کی بیعت توڑ دیں، لیکن انہوں نے انکار کردیا۔

<sup>[1]</sup> العواصم من القواصم: ٢٢٨.

عبدالله بن مطبع كمن لكا: "بزيد بن معاوية شراب بيتا ب اور نماز چهور ويتا بين عبدالله بن مطبع كمن لكا: "بزيد بن معاوية شراب بيتا ب اور نماز چهور ويتا بين محمد بن على الرتفنى فرمان لكه: "جو كهمتم بيان كرتے بول، ميں نے اس ميں نہيں و يكھا۔ ميں اس كے پاس كيا اور وہاں قيام كيا ميں نے اس نمازكا پابند اور خير كا متلاثى بيا ہے، وہ دين كے مسائل پو چھتا ہے اور سنت كى پيروى كرتا ہے۔

وہ کہنے لگے: ' وہ آپ کو دکھلانے کے لیے بیسب کچھ کرتا تھا۔''

محمد بن علی المرتفلی نے جواب دیا: اسے میرا کیا ڈرتھا، یا مجھ سے کیا لا کی تھا؟'' بھلا جو کچھتم بتارہے ہو، وہ تمہیں اطلاع دے کر کرتا ہے؟

وہ کہنے گگے:'' اگرچہ ہم نے اسے بیسب کچھ کرتے نہیں دیکھالیکن ہمارے نزدیک بیریج ہے۔

حضرت محمد بن على المرتضى تقر مانے لگے:

'' الله تعالى نے شہادت دالوں كى اليى شہادت كورد كرديا ہے چر آپ نے حق تعالى كابيفرمان يڑھا:

﴿ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمُ يَعُلُمُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٦]

'' ہاں! مگر جوحقیق شہادت دیں اور انہیں معلوم ہو۔''

لہذا یزید کی شخصیت پر چیتوں، بندروں سے کھیلے اور شراب نوشی یا دیگرفت و فجور کے الزامات صحیح سند سے ثابت نہیں ہو سکے، اس لیے ہم ان کی تصدیق نہیں کر سکتے (اور ہرمسلمان کے متعلق) اصل ہیہ ہے کہ(اسے) بے گناہ سمجھا جائے، جب تک کہ اس کے متعلق بقینی شہادت سامنے نہ آ جائے، لہذا ہم کہتے ہیں کہ اس کاعلم اللہ سجانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔لیکن مجمد بن علی المرتفلی (ابن المحفیہ) کی فدکورہ روایت سے تو ہیہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اس میں ہے جب نہ تھے۔

<sup>[1]</sup> البداية والنهاية:٢٣٦/٨.

## دي صعبع البين الاسلام والمسلسن على المواجع ال

یزید کے حالات کا علم اللہ تعالی کے پاس ہے اور جمیں اس بات کی فکر بھی نہیں کرنی چاہے۔ کیونکہ اس نے اپنے ذاتی افعال کا جواب اپنے رب کو دیتا ہے، اگر جم فرض کرلیں کہ یزید واقعی فاسق تھا تو پھر بھی اس طریقے سے اس کے خلاف خروج کرتا واجب نہ تھا، (جس کی تفصیل آ گے آ رہی ہے)



## خلافت امیریزید بن معاویه بن ابوسفیان ۲۰ هر ۱۳ ه

۱۰ ہے میں امیر یزید کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی گئی، اس وقت اس کی عمر چونیس (۳۴) برس تھی۔ البتہ حضرت حسین بن علی اور عبد اللہ بن زبیر اللہ اس کی بیعت نہ کی ،یہ دونوں بزرگ اس وقت مدینہ میں تھے اور جب ان دونوں کو یزید کی بیعت کے لیے طلب کیا گیا تو حضرت عبد اللہ بن زبیر شنے فرمایا:

'' میں اس رات غور کر کے تمہیں اپنی رائے سے مطلع کروں گا۔''

انہوں نے کہا: " محکی ہے۔"

جب رات ہوئی تو آپ مدینہ سے بھاگ کر مکہ چلے آئے اور بیعت نہ کی۔ جب حضرت حسین بن علی کو بلایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ بیعت کرلیں۔

آپ نے فرمایا:'' میں حیب کر بیعت نہیں کروں گا، بلکہ لوگوں کے سامنے علانیہ بیعت کروں گا۔''

انہوں نے کہا:'' ٹھیک ہے ،کین رات ہوئی تو آپ بھی حضرت عبد اللہ بن زبیر ؓ کے پیچھے چلے گئے۔

عراقی، حضرت حسین سے خط و کتابت کرتے ہیں:

عراقیوں کوخبر پیچی کہ حضرت حسین ؓ نے یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کی اور عراقی

حود بھی بزید بن معاویہ کو پہند نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تو حضرت معاویہ کو بھی پہند نہیں خود بھی بزید بن معاویہ کو پہند نہیں کرتے تھے۔ وہ تو صرف حضرت علی اور ان کی اولا دکو خلیفہ بنا تا پہند کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت حسین بن علی کو خطوط لکھے اور ان میں یہ لکھا کہ ہم نے آپ کی بیعت کی ہے اور ہم آپ کے علاوہ کسی کو پہند نہیں کرتے اور ہماری گردنوں میں بزید کی بیعت نہیں ہے، بلکہ آپ کی ہے۔ اور ان کی طرف سے اس قدر خطوط آئے کہ ان کی بیعت نہیں ہے، بلکہ آپ کی ہے۔ اور ان کی طرف سے اس قدر خطوط آئے کہ ان کی تعداد پانچ صد (۵۰۰) سے بڑھ گئے۔ یہ سارے خطوط کوفہ والوں کی طرف سے تھے اور وہ آپی طرف آنے کی دعوت دے رہے تھے۔

اس موقعہ پرسیدنا حسین بن علی نے اپنے چھا زاد مسلم بن عقبل کو بھیجا، کہ وہ وہاں جا
کر حالات کا مکمل جائزہ لیں اور حقیقت حال ہے آگاہ کریں۔ جب مسلم بن عقبل کوفہ
پنچے تو وہاں کے لوگوں کے متعلق پوچھنا شروع کردیا، جب آپ کو مکمل طور پر یقین
ہوگیا کہ وہاں کے لوگ پزید کی بجائے حضرت حسین بن علی کو پند کرتے ہیں تو وہ ہائی
بن عروہ کے پاس تھہر گئے اور لوگ کیے بعد دیگرے آپ کے ہاتھ پر حضرت حسین کی
بیعت کرنے گئے۔ چنانچہ بیعت کمل ہوگئی۔

اور (ان دنوں) حضرت نعمان بن بشیر "، یزید کی طرف سے کوفد کے گورز تھے۔
جب انہیں اطلاع پہنچکہ یہاں کوفہ میں مسلم بن عقیل موجود ہیں اور لوگ ان کے پاس
آ کر حضرت حسین کی بیعت کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس سے چٹم پوٹی کا اظہار کیا
اور اس معاطے کو اہمیت نہ دی ، یہاں تک کہ اس کے چند حاشیہ بردار کوئی ، شام میں
یزید بن معاویہ کے پاس شکایت لے کر گئے اور اسے کوفہ کی صورت حال سے آ گاہ کیا،
کہ لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور نعمان بن بشر "اس معاطے کو
اہمیت نہیں دے رہے، تو یزید نے حضرت نعمان بن بشر "کومعزول کر کے عبید اللہ بن
اہمیت نہیں دے رہے، تو یزید نے حضرت نعمان بن بشر "کومعزول کر کے عبید اللہ بن
زیاد کوکو نے پر گورنر مقرر کر دیا۔ اور بیاس سے پہلے بھرے پر گورنر تھا۔ یزید نے اس

# معم تاب السلام والمسلمين على ربي و المسلمين على موت المسلمين على المسلمين المسلمين على المسلمين عل

چنانچ عبید الله بن زیاد منه پر کیرا لییك كر رات كوكوفه بی داخل موا، جب وه لوگول پر گذرتا تو انبیس سلام كهتا اور وه اسے يول جواب دية و عليك السلام يا ابن بنت رسول الله علي (اے نواساً رسول، آپ پرسلام مو)

دراصل وہ اسے حضرت حسین مجھ رہے تھے کیونکہ وہ رات کو جھپ کر داخل ہو رہا تھا اور منہ پر عمامہ لیٹے ہوئے تھا، جب عبید اللہ بن زیادہ کو معلوم ہوا کہ معاملہ خطرناک ہے اور لوگ حضرت حسین کا انظار کر رہے ہیں ، تو وہ قصرا مارت میں داخل ہوگیا اور اس نے امریک علام کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ جائے اور اس معاملے کا پہتہ چلائے اور بیہ بھی بتلائے کہ اس معاملے میں کون ی شخصیت اہم کر دار ادا کر رہی ہے۔

چنانچہ وہ گیا اور اپنے آپ کومن کا باشندہ ظاہر کرکے لوگوں ہے آپ کے متعلق پوچھنے لگا اور بتانے لگا کہ وہ حضرت حسین کی مدد کے لیے تین ہزار دینار لایا ہے۔ پچھ عرصہ پوچھ کچھکے بعد اسے ہائی بن عروہ کے گھر کا پیتہ بتایا گیا۔ چنانچہ وہ اس کے گھر میں داخل ہو ااور اس نے حضرت مسلم بن عقبل سے ملاقات کرکے ان کی بیعت کی اور انہیں تین ہزار دینار ویئے اور کئی دن ان کے پاس آتا جاتا رہا، چنانچہ وہ معاملے کا مکمل پیتہ چلا کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لوٹ گیا اور اسے پوری پوری خردی۔

## حضرت حسین کی مکہ سے کوفہ کی طرف روا گی:

جب حالات سازگار ہو گئے ادر بہت سے لوگوں نے مسلم ٹبن عقیل کی بیعت کر لی تو انہوں نے حضرت حسین کی طرف پیغام بھیجا کہ حالات ساز گا رہیں لہذا اب آپ تشریف لے آئیں،تو حضرت حسین بن علی شرویجہ (آٹھ ذی الحجہ) کے دن ،مکہ سے نکل پڑے۔

### و معمع تاريخ الاسلام والمسلسن م معمد المعمد (178 عمد المعمد (178 عمد المعمد المعمد (178 عمد (178 عمد المعمد (178 عمد (178 a) a) a) a) a) a) and a)

ادھر عبید اللہ بن زیاد کومسلم بن عقیل کے پروگرام کا پتہ چل چکا تھا۔ اس نے تھم دیا: کہ ہانی بن عروہ کومیرے یاس لاؤ۔

جب اے لایا گیا تو عبید اللہ نے پوچھا۔

مسلم بن عقیل کہاں ہے؟

ہانی بن عروہ نے کہا:'' میں نہیں جانتا۔''

عبیدالله بن زیاد نے اپنے غلام عقیل کو بلایا، جب ده آیا تو اس سے کہا: کیا تو اس جانتا ہے؟

اس نے کہا:" ہاں۔"

تو ہانی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کیونکہ یہ غلام اسے جانیا تھا اوراس نے اس کے گھر مسلم بن عقبل کی بیعت بھی کی تھی۔ اور ہانی کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ (اس کی بیعت اور دیناروں کا معاملہ) تو عبیداللہ بن زیاد کا دھوکہ تھا۔

چنانچداین زیاد نے پھر پوچھا کمسلم بن عقبل کہاں ہے؟

ہانی نے کہا: ''اللہ کی تم! اگروہ میرے قدم کے نیچ بھی ہوتا تو یس اے نہ اٹھا تا۔'' بیس کرعبید اللہ بن زیاد نے اسے پیٹا اور اسے قید کرنے کا حکم دے دیا۔

جب مسلم بن عقل کو بی خبر پینی تو انہوں نے چار ہزار افراد کا فکر لے کر عبید الله

بن زیاد کے محل کا محاصرہ کرلیا اور اہل کوفہ بھی اس کے ساتھ نکل بڑے۔ اس وقت عبید اللہ بن زیاد کے باس کوفہ کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ان سے کہا کہ لوگوں کو

مسلم بن عقبل کا ساتھ دینے سے بلاز کھو، مزید برآ ں انہیں روپے ہیے کا لالج بھی دیا مسلم بن عقبل کا ساتھ دینے سے بلاز کھو، مزید برآ ں انہیں روپے پیے کا لالج بھی دیا

اورانہیں شام کے نشکر کا ڈراوا بھی دیا۔

چنانچہ کونی سردارلوگوں کومسلم بن عقبل سے جدا کرنے لگے۔

مسلم بن عقیل کے ساتھ جار ہزار کا لشکر تھا اور ا**ن کا شعار( کو**ڈ ورڈ Code

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

و معمع تابع الاسلام والمسلمين على المنطق (179 على المنطق (179

چنانچہ کوئی سرداروں کے ڈرانے دھمکانے اور لالی دینے کی بنا پرعورتیں آتیں اور
اسپنے بیٹوں کو لے جاتیں اور مرد آکر اپنے بھائیوں کو لے جاتے اور قبائل کے سربراہ اپنے
اپنے لوگوں کو اس شورش میں حصہ لینے سے روکنے لگے۔ خی کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ
چار ہزار میں سے صرف تمیں (۳۰) آدی باتی رہ گئے اور سورج ابھی غروب نہ ہونے پایا
تھا، کہ وہ بھی چلے گئے اور مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے، اور آپ کوفہ کی گلیوں میں بیارہ
مددگار پھرنے گئے ، آپ کی سمجھ میں نہ آر ہا تھا کہ وہ کدھر جائیں۔ چنانچہ آپ نے
بنوکندہ کی سی عورت کے گھر کا دروازہ کھ تھٹایا اور اسے کہا کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں۔

اس نے آپ کواجنبی سمجھ کر پوچھا کہتم کون ہو؟

آپ نے فرمایا: '' میں مسلم بن عقیل ہوں اور اسے سی بھی خبر دی کہ لوگوں نے مجھے بے یارو مدد گار چھوڑ دیا ہے اور سے کہ حضرت حسین بھی آرہے ہیں کیونکہ میں نے انہیں پیغام بھوایا ہے کہ وہ آجائیں۔

چنانچہ اس عورت نے آپ کو اپنے گھر کے ساتھ والے گھر میں داخل کرلیا اور انہیں روٹی اور پانی دیا۔ لیکن اس کے بیٹے نے عبید اللہ بن زیاد کو مسلم بن عقبل کے محکانے کی اطلاع دے دی، تو اس نے ستر آ دمیوں کو بھیج کر اس مکان کا محاصرہ کرلیا چنانچہ آپ بھی ان کے ساتھ لڑے۔ بالآخر انہوں نے آپ کو امان کے وعدے پر گرفتار کرلیا اور عبیداللہ کے کل میں لے گئے۔

چنانچہ اس نے مسلم بن عقیل سے سوال کیا ، کہ بتاؤتم نے کس وجہ سے ہمارے ، خلاف چڑھائی کی؟

آپ نے فرمایا: حضرت حسین من علی کی بیعت کی وجہ سے ، جو ہماری گردنوں میں ہے۔ اس نے کہا: '' میں مجھے قل کرنے والا ہوں۔''

### و المعلم والمعلم والمع

آپ نے فرمایا: " مجھے وصیت کر لینے دو۔"

اس نے کہا: " ہاں وصیت کرلو۔

آپ نے پیچے مڑ کر دیکھا تو عمر بن سعد بن ابی وقاص گھڑے تھے آپ نے فر مایا ہ ہتم ان تمام لوگوں سے بڑھ کرمیرے قریبی رشتہ دار ہو، آؤ، میں تہہیں وصیت کرلوں۔ چنانچی مسلم بن عقیل، عمر بن سعد کو گھر کے ایک کونے میں لے گئے اور وصیت کی کہ حضرت حسین کو پیغام پنچا ویں کہ وہ واپس چلے جا کیں۔حضرت مسلم بن عقیل نے اس موقعہ یرانی وصیت میں مشہور فقرہ ارشاد فرمایا:

" اپنے اہل وعیال سمیت واپس لوٹ جاؤ!اور اہل کوفہ سے دھوکہ نہ کھاؤ!، کیونکہ کوفہ اور آپ اس میں اور آپ سے کذب بیانی کی اور جھوٹے کا کوئی اعتبار نہیں!" چنانچہ عمر بن سعد نے ایک آ دمی کو ان کا پیغام دے کر بھیجا کے منصوبہ ناکام ہو گیا ہے اور کوفہ والوں نے اسے (عین موقعہ میر) دھوکہ دے دیا!

چنانچ مسلم بن عقبل كوعرفه والے دن اى وقت قبل كرديا ميا!!

ادھر حفرت حسین بن علیٰ ان کے قل سے ایک دن قبل لیعنی آٹھ ذی الحجہ کو کے سے فکل کیکے تھے!!!



## صحابہ کرام " کا حضرت حسین گوکوفہ جانے سے روکنا

بہت سے صحابہ کرام نے حضرت حسین الوکوفہ جانے سے روکنے کی کوشش کی (لیکن وہ آپ کو روکنے کی کوشش کی ان کے وہ آپ کو روکنے کی کوشش کی ان کے اسائے گرامی مندرجہ ذیل ہیں:

حضرت عبد الله بن عمر فاروق ، حضرت عبد الله بن عباس ، حضرت عبد الله بن عمر فاروق ، حضرت عبد الله بن عمروبن العاص ، حضرت ابوسعيد خدري ، حضرت عبد الله بن زبير ، اورآب كيراور حضرت محمد بن على بن الى طالب - (ابن الحَنفيّة)

ان سب نے آپ کے ارادے کا پتہ چلنے پرآپ کوکوفہ جانے سے روکا، ان میں سے چندایک کے اقوال سے میں۔

### ا حضرت عبدالله بن عباسٌ باشمى قريش:

جب انہیں پہ چلا کہ حضرت حسین کوفہ جانے والے ہیں تو آئے اور کہا، کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہو کہ لوگ مجھے اور آپ کو برا کہیں گے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں میں آپ کے مرکے بال بکڑلوں اور اس وقت تک نہ چھوڑوں جب تک آپ اپنا پروگرام ملتوی نہ کردیں۔

<sup>[1]</sup> البداية والنهاية:١٦١/٨.

### و معم تاريخ الاسلام والمسلمين على الله عنهما: ٢- حفرت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما:

امام عامر بن شرحبیل شعنی فرماتے ہیں کہ حفرت عبد الله بین عمر مکہ میں تھے جب انہیں معلوم ہوا کہ حفرت حسین عراق کی طرف روانہ ہو چکے ہیں تو آپ نے تین راتوں کی مسافت طے کرکے آپ کوراستہ میں جالیااور پوچھا: '

'' کہاں جا رہے ہو؟''

آ پ نے فرمایا: عراق جا رہا ہوں اورآ پ نے ان کوعراقیوں کے بھیج ہوئے خطوط دکھا کرفرمایا کہ بد ہیں ان کے خطوط اور ان کی بیعت!

ادران خطوط میں حضرت حسین کی حمایت کا اعلان تھا (آہ! ظالموں نے آپ کوئس طرح دھوکا دیا!)۔

حضرت عبدالله بن عمر في فرمايا:

"آپان کے پاس نہ جاکیں۔"

کیکن حضرت حسین ؓ نے وہاں جانے پر اصرار کیا (اوراپی رائے نہ بدلی) وفتہ جدور میں ملاف نازید

چنانچ حفرت عبدالله فرمایا:

مل آپ کوایک حدیث سانا چاہتا ہوں کہ:

حضرت جرائیل علیہ السلام حضرت نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور آپ کو دنیا و آخرت میں سے ایک چیز پسند کرنے کا اختیار دیا تو آپ نے آخرت کو پسند کیا اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی۔

اور آپ بھی ان کا عکرا ہیں اور اللہ کی قتم !آپ میں سے کوئی شخص بھی سلطنت کو ہاتھ میں ہے کوئی شخص بھی سلطنت کو ہاتھ میں نہیں لے سکے گا اور اللہ نے محض اس لیے آپ کو دنیا سے دور دور رکھا ہے کہ وہ آپ کو اس سے بہتر چیز (لیعنی آخرت کا گھر)عطا فرمانے والا ہے۔
لیکن آپ نے واپس لوٹنے سے انکار کر دیا۔

ج معم تابع الاسلام والسلسن على الله و العلم والسلسن على الله و ا

"میں تہیں اللہ کے سپر د کرتا ہوں۔ ایک مقتول ہونے والے کی صورت میں"[1]

#### ١٠ حفرت عبدالله بن زبير رضى الله عنها:

آپ نے حضرت حمین سے بوجھا کہاں جارہے ہو؟ کیااس قوم کی طرف جارہے ہوجس نے آپ کے باپ کو آل کیا اور آپ کے بھائی کو نیزہ مارا، حمین! ان کے پاس نہ جا ؟!

کیکن حضرت حسین فنے جانے پر اصرار کیا۔

#### ٧ \_ حضرت ابوسغيد خدري رضي الله عنه:

آپ نے فرمایا: اے ابوعبد اللہ! میں آپ کو نصیحت کرنے والا ہوں اور جھے آپ

ہری شفقت ہے، جھے اطلاع کی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی شیوں نے خط
وکتابت کی ہے اور وہ آپ کو ادھراپنے پاس آ نے کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن آپ
ان کی طرف نہ جا کیں کیونکہ میں نے کوفہ میں آپ کے باپ کو یہ کہتے ہوئے ساتھا کہ:
"اللہ کی فتم! میں ان ہے اکما گیا ہوں اور جھے ان سے نفرت ہوگئ ہے۔
اور یہ بھی جھے ہے اکما گئے ہیں اور جھے سے نفرت کرنے گئے ہیں اور ان میں وفا
داری جھی نہ ہوگا۔ اور جس کسی نے ان کے ذریعے کامیابی کی منزل حاصل کرلی، اسے
داری جھی نہ ہوگا۔ اور جس کسی نے ان کے ذریعے کامیابی کی منزل حاصل کرلی، اسے
تیرینم کش کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا ، اللہ کی فتم! نہ تو ان کی نیتیں (صیحے) ہیں اور نہ کسی
مسئلہ پر فیصلہ کن عزم ہے اور نہ بی بہتوا رپر صبر کر سکتے ہیں۔
[3]

<sup>[1]</sup> البداية والنهاية ١٦٢/٨. [2] اليداية والنهاية:١٦٣/٨.

<sup>[3]</sup> البداية والنهاية ١٦٣/٨.

۵\_مشهورشاعر فرز دق:

حفرت حسین کوفد کی راہ میں ال رسول کے مداح شاعرفرزوق سے ملے اور اس ے بوچھا:" کہاں ہے آ رہے ہو؟۔"

اس نے کہا:''عراق ہے۔''

آپ نے پوچھا'' عراقیوں کا کیا حال ہے؟۔''

اس نے جواب دیا:'' ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تکواریں بنوامیہ کے ساتھ ہیں۔''

تو آب نے فرمایا: " وَاللّٰهِ المُستَعَانُ" (الله ي سے مدومطلوب سے) اور اپنا ارادہ ملتوی نہ کیا۔<sup>[1]</sup>

ابھی آپ رائے میں ہی تھے کہ آپ کوعمر بن سعد بن ابی وقاص کے قاصد کے ذر یعے مسلم بن عقیل کے قتل کی خبرل گئی، تو آپ نے واپس لوٹنے کا ارادہ کیا۔ اس \* سلسلے میں مسلم بن عقبل بن ابوطالب کے بیٹوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا: "الله کی فتم! ہم این باپ کے قاتلوں سے انقام لیے بغیر نہلوٹیس مے ، تو آپ نے ان کی رائے کا احرام کیا۔

جب عبید الله بن زیاد گوحضرت حسین رضی الله عنه کے تکلنے کی اطلاع ملی تو اس نے حر بن یزید خمیمی کو ایک ہزار(۱۰۰۰) سیاہوں کا دستہ دے کر بھیجا کہ وہ رائے میں حفزت حسين سے ملے۔ چنانچہوہ قادسیہ کے قریب آپ سے ملاا ورآپ سے پوچھا۔ اے رسول السفال كى بينى كے لخت جكر كبال جارہے مو؟

آب نے فرمایا: ''عراق کی طرف۔''

اس نے کہا:'' میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ لوٹ جائیں اور اللہ تعالی مجھے آپ

<sup>[1]</sup> البداية والنهاية ١٦٨/٨.

دي صميع تاريخ الاسلام والمسلمين على من من من الله عن المن الاسلام والمسلمين على من من من من من من الله الله ال

کے متعلق کسی آز مائش میں نہ ڈالے۔ آپ جہاں سے آئے ہیں وہاں لوٹ جائیں یا شام چلے جائیں جہاں یزید بن معاویہ ہے لیکن کونے نہ جائیں۔

لیکن حفرت حسین نے اس کا تھم مانے سے انکار کردیا اور آپ نے عراق کی طرف چلنا شروع کردیا جبکہ حربن بزید آپ کے سائے آتا اور آپ کومنع کرتا رہا، آخر حضرت حسین نے اسے کہا:" ابتعد عنی، ٹکلتك امّك!"

"مجھے سے دور ہو جا، تیری مال مجھے مم بائے۔"

حربن يزيد من الله كالله كالمرات كالرات كالماده كوئى اور عرب مجه يه بات كهتا تو ميں اس سے اور اس كى مال سے قصاص ليتا، كين ميں كيا كهوں؟ كيونكه آپ كى مال، يورى دنيا كى عورتوںكى سردار ہے۔

#### كربلاميس حضرت حسين رضى الله عنه كا داخله

یہاں پہنچ کر حضرت حسین نے عراق جانے کا ارادہ ملتوی کردیا، اس کے بعد عمر بن سعد (بن ابی وقاص) کی قیادت میں چار ہزار کی تعداد میں کونی سپاہ کا آخری دستہ بھی آن پہنچا۔ اس وقت سیدنا حسین بن علی کر بلانا می جگہ پر قیام پذریہ تھے۔

آپ نے پوچھا بیکون ی جگہ ہے؟

لوگوں نے بتایا ، کر ہلا۔

آپ نے فرمایا: " کُرُبٌ وَ بَلَاءٌ " (لینی دکھ اور آ زمانش۔)

جب عمر بن سعد کالشکر آیا اور اس نے حضرت حسین سے گفتگو کی اور انہیں اپنے ساتھ کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس چلنے کا تھم دیا۔ تو آپ نے انکار کردیا ، جب

آپ کومعاملہ علین نظر آیا تو آپ نے عمر بن سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ:

میں تھے تین باتوں میں سے ایک کا اختیار دیتا ہوں، لہذا ان میں سے جو بات

### دول محمع الهغ الاسلام والمسلمين على معمع الهغ الاسلام والمسلمين على معمع الهغ الاسلام والمسلمين على المسلمين المسلمين على المسلمين ال

متہیں پند ہواس کے متعلق مجھے اپنی رائے ہے آگاہ کرو۔

اس نے پوچھاوہ کیا ہیں؟

آپ نے فرمایا:

- ایک توبہ ہے کہ مجھے واپس جانے دو۔
- 🛭 یا پھر مجھے مسلمانوں کی سرحدوں میں سے کسی سرحد پر جانے دو۔
- ی یا پھر جھے شام میں یزید کے پاس جانے دوتا کہ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دوں۔
  عمر بن سعد نے کہا: ہاں! آپ یزید کی طرف پیغام بھیجیں اور میں عبید اللہ بن زیاد
  کی طرف اطلاع بھیجا ہوں، اور ہم انظار کرتے ہیں کہ کیا جواب ملتا ہے۔لیکن حضرت
  حسین نے یزید کی طرف پیغام نہ بھیجا جبکہ عمر بن سعد نے عبید اللہ بن زیاد کی طرف
  پیغام بھیج دیا۔

جب قاصد عبید اللہ کے پاس پہنچا اور اسے خبر دی کہ حضرت حسین ہمہیں تین باتوں میں سے کوئی ایک بات قبول کرنے کا اختیار دیتے ہیں تو عبید اللہ بن زیاد راضی ہوگیا اور کہا کہ حضرت حسین جو بات بھی پہند کریں وہ مجھے قبول ہے۔

اس وقت اس کے پاس شمر بن ذی الجوش (نامی ملعون ومردود) بیشا ہوا تھا اور وہ ابن زیاد کا بڑا مقرب تھا۔اس نے کہا: '' الله کی قتم ایبانہیں موسکتا ، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کوتمہارے سپر دکردے۔

چنانچہ ابن زیاد اس ملعون کی (خوشامدانہ) بات سے دھوکا کھا گیا اور کہنے لگا: ہاں وہ اپنے آپ کومیرے سپر دکرے۔(لیتی وہ میرے پاس کوفہ میں حاضر ہواور میں اسے شام جیجوں یا سرحدوں پر روانہ کروں یا مدینہ واپس بھیج دوں)

چنانچه مبید الله بن زیاد کھڑا ہو گیا اور شمر بن ذی الجوثن کو کر بلاک طرف روانہ کرکے کینے لگا کہ: و جا اور حفرت حسین کو اپنا آپ میرے سرو کرنے (لینی گرفتاری دینے) کا تھم منادے۔ اگر عمر بن سعد (اسے گرفتار کرنے) پر آمادہ ہوتو ٹھیک ہے ورنہ تو اس کی جگہ فن کا افسر ہے۔

عبیدالله بن زیاد نے عمر بن سعد بن ابی وقاص کو چار ہزار فوجیوں کا بھی لشکر دے کر رہے بھیجنا تھا۔ چنانچہ اس نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ وہ حضرت حسین کے معالمے سے فارغ ہوکر رہے چلا جائے کیونکہ اس نے عمر بن سعد سے رہے کی گورزی کا وعدہ کر رکھا تھا۔

چتانچه شمر بن وی الجوش اس جگه پر جا پہنچا جہاں حضرت حسین بن علی اور حر بن بزید همی اور عمر بن سعد موجود تھے۔

جب حضرت حسین گو خبر پنجی که ان کی قسمت کا فیصله عبید الله بن زیاد نے کرنا ہے۔ اور ان پر لازم ہے کہ دہ اسے گرفتاری دے ویں تو آپ اے مستر دکر دیا اور فر مایا:

الله کی قسم! میں بھی عبید الله بن زیاد کی کو گرفتاری نه دوں گا۔ حضرت حسین کے باس بہتر (۷۲) شہوار نتے اور کوئی لشکر پانچ ہزار افراد پر مشتمل تھا۔ جب دونوں لشکر باخے مناسنے ہوئے تو حضرت حسین شنے ابن زیاد کے کوئی لشکر سے کہا۔

"اپٹ گریبانوں میں منہ ڈال کرسوچو! کیا میرے جیسے انسان سے تمہارالڑائی لڑتا درست ہے؟ اور میں تمہارے درسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔اور اس وقت روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی شخص نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہے اور اللہ کے بیارے رسول سے نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا:

کہ بید دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔<sup>[1]</sup>

اورآپ نے انہیں ابن زیاد کے حکم کوشلیم نہ کرنے اور اپنے ساتھ ملنے کی ترغیب

<sup>1]</sup> ترمذي كتاب المناقب، باب مناقب الحسن و الحسين:٣٧٦٨.

# دینا شروع کردی۔ چنانچ تیں افراد آپ کے ساتھ ال گئے۔ ان میں ابن زیاد کے لئکر

کے ہراول دیتے کاامیر کڑین پزید بھی تھا۔

ئز بن بزید سے کہا گیا:'' مید کیا کر رہے ہو؟تم ہمارے ساتھ ہراوّل دستے کا امیر بن کر آئے ہواوراب حضرت حسین کی طرف جا رہے ہو؟

اس نے کہا: '' تم پرافسوں، اللہ کی تم ایس اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں ، اللہ کی قتم ایس کسی قیمت پر جنت کو ہاتھ سے نہ جانے دوں گا اگر چہ میں مکڑے کردیا جاؤں یا جلادیا جاؤں۔

اس کے بعد حفرت حسین نے اپنے ساتھیوں اور ابن زیاد کے ساہیوں کو جعرات کے روز ظہر اور عصر کی نمازیں پڑھا کیں، آپ نے انہیں کہا تھا کہ تمہاراام تم سے ہو اور جارا امام ہم سے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم آپ کی امات میں نماز اوا کریں گے۔

چنانچہ انہوں نے ظہر اور عصر کی نمازیں سیدنا حسین کے پیچھے اداکیں، جب مغرب کا وقت قریب ہوا تو وہ اپنے گھوڑوں کو لے کر حضرت حسین کی طرف بڑھنے لگے۔ اور اس وقت حضرت حسین اپنی تلوار کی فیک پر آرام حاصل کر رہے تھے۔ جب آپ نے انہیں دیکھا تو اپنے ہمراہیوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟

ساتھیوں نے عرض کیا کہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔

آپ نے فرمایا: ان کی طرف جاؤاوران سے پوچھو! کہ وہ کیا جا ہے ہیں، چنانچہ ہیں شہسوار ان کی طرف گئے ،ان میں حضرت عباسؓ بن علیؓ بن ابی طالب بھی تھے،انہوں نے ان سے گفتگو کی اور پوچھا کہتم کیا جا ہے ہوں؟ وہ کہنے لگے کہ:

### ولا معم تاريخ الاسلام والمسلس بي معم و 189 معم تاريخ الاسلام والمسلس بي معم و 189 معم و 189 معم و 189 معم و 189

یا تو حفزت حسین، ابن زیاد کی مرضی قبول کریں ( یعنی گرفآری دے دیں )یا پھروہ لڑائی کے لیے تیار ہو جا کیں۔

انہوں نے کہا ہم ابوعبداللہ (حسین) کوخبر دینے تک کچھنہیں کہد سکتے، چنانچہ وہ مطرت حسین گی فدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں خبر دی، تو آپ نے فرمایا کہ انہیں کھو کہ وہ ہمیں اس رات مہلت دیں اور ہم کل کو انہیں بتا کیں گے تا کہ میں اپنے رب کے لیے نماز پڑھنا پند کرتا ہوں۔ کے لیے نماز پڑھنوں کیونکہ میں اپنے رب کے لیے نماز پڑھنا پند کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ اور آپ کے تمام جانار اس رات اللہ کے لیے نماز پڑھتے رہے اور



#### سانح كربلا

جمعۃ المبارک کے روز صبح سورے فریقین کے درمیان گھسان کا رن پڑا، کیونکہ حضرت حسین بن علی المرتفعی ٹے ابن زیاد گورز کوفہ کو گرفتاری دینے سے انکار دیا تھا۔ فریقین کی عددی اور فوجی طاقت میں بڑا فرق تھا ،سیدنا حسین کے جانثاروں نے اندازہ لگا لیا کہ ان میں اس خونخو ارلفکر کو فتح کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے انہوں نے حضرت حسین کے سامنے شہید ہونے کا عزم صمیم کرلیا۔ چنانچہ وہ کیے بعد دیگر ب حضرت حسین کے سامنے مروانہ وار مقابلے کے بعد شہید ہوتے رہے۔ خی کہ وہ سب حضرت حسین کے سامنے مروانہ وار مقابلے کے بعد شہید ہوتے رہے۔ خی کہ وہ سب کوئی نہ بیا۔

بعد ازاں سیرناحسین دن کے طویل عرصے تک میدان میں گھومتے رہے اور کوئی مخص آپ کوئل کرنے کی جسارت پر آمادہ نہ تھا۔ یہاں تک کہ شمرین ذی الجوثن آسمیا اور اس نے کوئی جنگجووں سے چیخ کر کہا:

افسوس! تمہاری مائیس تمہیں گم پائیں، اسے گھیرے میں لے لواور قل کردو! چنانچہ انہوں نے حضرت حسین گامحاصرہ کرلیا۔ آپ اپنی تلوار سونت کرشیر کی طرح ان پر یلفاریں کرتے رہے اور ان غداروں کے سر اڑاتے رہے، بسا اوقات عددی کثرت شجاعت پر غالب آ جاتی ہے۔ (اور ہزاروں کتے، بالاخر شیر کو نڈھال کرنے میں

ای دوران شمر بن ذی الجوش (سیرناحسین کا سوتیلا ماموں) اینے فوجیوں سے چلا کر کہنے لگا:

تم پرانسوں! تم کس چیز کا انظار کر رہے ہو؟!! آ گے بڑھو!

چنانچہ وہ آ مے بڑھے اور انہوں نے سیدنا حسین کوشہید کرڈالا۔ (انّا لِلّهِ وَ إِنّا اللّهِ وَ إِنّا لِلّهِ وَ اِنّا اللّهِ وَ النّا لِلّهِ وَ اللّهِ رَاحِعُونَ) اور جس مخص نے آپ کوئل کیا اور آپ کا سرتن سے جدا کیا وہ (اشتر نخعی کے قبیلے سے تعلق رکھنے والا) ملعون سنان بن انس نخعی تھا اور بیہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کوشمر بن ذی الجوث لعین نے قبل کیا تھا۔ (فَتَّحَهُ اللّهُ وَ لَعَنَهُ)

حضرت حسین کی شہادت کے بعد ان کا سر مبارک کوفہ میں ابن زیاد کی طرف بھیجا گیا۔ جب آپ کا سر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو ملعون ابن زیاد آپ کے منہ میں چیڑی داخل کرکے کہنے لگا:

کہ ریہ بہت خوبصورت دانتوں والا ہے۔

حضرت انس بن ما لک وہاں بیٹے ہوئے تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے گئے:

اللّٰہ کی تہم! میں تجھے قباحت وخرابی کا داغ لگاؤں گا، میں نے حضرت رسول مقبول
علیہ الصلوٰۃ والسلام کواس منہ کی وہ جگہ چومتے دیکھا ہے جہاں تو نے چیٹری رکھی ہے۔

اللّٰہ کی تہ جی کہ اگر میں ان لوگوں
طبرانی میں سند سیح سے مروی ہے کہ امام ابراہیم تحقی کہتے ہیں کہ اگر میں ان لوگوں
میں ہوتا، جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا ہے، پھر میں جنت میں بھی داخل
ہوجاؤں، تو مجھے حضرت رسول مقبول تھا گئے کے چہرے کو دیکھتے وقت حیا آئے گی۔

الکین کوفیوں میں حیا کہاں جو انہیں شہید کر کے بھی ان کی محبت کا دم بھرتے تھے)

<sup>[1]</sup> طبراني ٢٠٦٥ محديث نمبر٢٠١٥، صحيح بحارى كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب الحسن، وقم: ٣٧٤٨. [2] معجم الكبير ٢٨٢٩\_١١٢٣.

# ج معمع تابخ الاسلام والمسلمين على المحال ال

حضرت حسین کے ساتھ آپ کے بہت سے اہل بیت شہید ہوئے جن کی تعداد اٹھارہ بنتی ہے:

چنانچ اولا دعلی بن ابی طالب میں سے مندرجہ ذیل سادات کرام شہید ہوئے۔ (ا)سیدنا حسین ، (۲)سیدنا جعفر، (۳)سیدنا عباس، (۴)سیدنا ابو بکر، (۵)سیدنا محمد،

(١)سيرتا عثان، (صلوت الله عليهم ورحمته)

حضرت حسین کی اولاد میں ہے۔

(٤)سيدناعلى الاكبر، (^)سيدنا عبد الله (جبكه امام زين العابدين على الاصغر كوالله نے سلامت ركھا)

حضرت سیدناحسن بن علیٰ کی اولا دمیں ہے۔

(١) سيدنا عبدالله، (١٠) سيدنا قاسم، (١١) سيدنا ابو بكر\_ (صلوت الله عليهم ورحمته)

حضرت عقیل ابن ابی طالب کی اولاد میں سے۔

(١٢)سيدنا جعفر، (١٣)سيدنا عبد الله، (١٣)سيدنا عبد الرطن، (١٥)سيدنا مسلم،[1]

(١٦)سيدنا عبد الله بن مسلم \_ (صلوت الله عليهم ورحمته)

حضرت عبد الله بن جعفرٌ بن الي طالب كي اولا دميں ہے۔[2]

(٤٤) سيدنا عون ، (١٨) سيدنا محمد رضوان الله عليهم اجمعين -

آل رسول كريم على سيتعلق ركف والے فدكورہ المارہ افراد اس بے جوڑ معرك

میں شہید ہوئے۔

سیدنا حسین کے سامنے شہادت پانے والوں میں سیدنا ابو بکر بن علی (م) ، (۱) سیدنا

<sup>[1]</sup> تاريخ عليفه بن خياط:٢٢٤.

<sup>[2]</sup> آپ كوفد ميس بى شهيد كردي محك تھے۔

شاید اس لیے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ سیدنا علی الرتفنی بن ابی طالب نے اپنی اولا دکے نام بھی حضرت ابو بکڑ، حضرت عمرؓ، حضرت عمّانؓ کے نام پر رکھے تھے۔ یا بیہ کہ حضرت حسین ؓ نے بھی حضرت ابو بمرصد بق کے نام پر اپنے بیٹے کا نام ابو بکر (یا عمر) رکھا تھا۔ ان کی بیسر دمہری اورعلمی خیانت بڑی عجیب ہے۔

فضائل صحابہ میں امام احمد بن هنبل نے حسن سند سے بیان کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ ام المومنین سے روایت ہے کہ

حضرت جرائیل علیہ السلام حضرت رسول کریم ﷺ کے پاس تھے۔اس وقت حسین میر بے پاس تھے وہ رونے گئے تو جب میں نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ حضرت نی کریم سے کے پاس چلے گئے ،حضرت جرائیل نے پوچھا:

اے محر ( علی )! تواس سے محبت کرتا ہے؟

الله يَ فَي فَرِما يَا " إلى "

اس نے کہا'' تیری امت عقریب اسے قل کردے گی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس سر زمین کی مٹی نہ دکھاؤں جہاں بیقل کیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے مٹی دکھائی تو وہ اس جگہ کی مٹی تھے کر ہلا کہا جاتا ہے۔ [1]

حضرت ام المومنين امسلمة سے بيائمى مروى ہے كدانہوں نے شہادت حسين پر

<sup>. [1]</sup> أحمد، فضائل الصحابه: ٧٨٢/٢، نمير: ١٣٩١.

## جات كونود كرت موك نار[1]

اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس روز آسان خون برسانے لگا تھا، یا یہ کہ دیواروں پر خون بی خون بایا جاتا ، یا جس خون بی خون بیا جاتا ، یا جس خون بی خون بیا جاتا ، یا جس اون کو کھی ذرج کیا جاتا وہ خون بن جاتا ، یہ سب بے سرویا حکایات اور شیعی خرافات ہیں۔ جو صرف جذبات کو ابھارنے کے لیے وضع کی گئی ہیں ابن کی صبح سندتو کہا کہیں ضعیف سند جی نہیں ملتی۔

البنة طبراتی میں سیح سندے مردی ہے کہ ابورجاء عطار دی ٹیان کرتے ہیں کہ البنة طبراتی میں سیح سندے میں کہ ہمارا ایک پڑوی بلکہ حیین سے تعلق رکھتا تھا، وہ کوفہ آیا اور اس نے کہاتم اس فاس میں فاس کے کیا ہے؟ (اس بلھ جینی ملعون فاس نے بیا ہے۔ بات سیدنا حین کی تھی۔)

ابورجاء عطاردی کابیان ہے کہ: اچا تک اللہ نے اس پر آسانوں سے دو تارے سے برسائے جن سے اس کی بصارت خم ہوگئے۔

فضائل صحابہ میں مجھے سند سے مروق ہے کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے دو پہر کے وقت حضرت نی کریم کا کوخواب میں گرد آلود و یکھا اور اس وقت آپ کے پاس ایک شیشی تھی جس میں آپ خون کے قطرے ڈال رہے تھے۔ میں نے کہا: ''اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: " یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ میں آج سارا دن میں کام کرتا رہا ہوں۔ میں ا

اس مدیث کے راوی عمار قرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے خواب کے دن کا تاریخ

[1] احمد، قضائل الصحابه ٧/٦٦/٢ حديث تمير: ١٣٧٣ ـ و سندة حسن.

[2] معجم الكبير ١١٢/٣ ، وقم ٢٨٣١.

ے موازنہ کیا تو وہ خواب ای تاریخ کے مطابق ہوا جس دن آ پ شہید ہوئے تھے۔

جبكه معزت رسول كريم الله فرمات بين كد:

«مُرَانِي فِي الْمَنَامِ فَقُدُ رَانِيُ" [2]

'' کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔''

اور یادرہ کہ مطرت عبداللہ بن عبال ان لوگوں میں سے تھے جورسول کریم کے علیے کوخوب جانتے تھے جورسول کریم کے علیے کوخوب جانتے تھے!

الخضرية كسيدنا حسين رضى اللد تبارك وتعالى عنداس طور سي شهيد موت -

اور جُس فض نے آپ کے قل کا تھم دیا وہ عبید اللہ بن زیاد تھالیکن بید ملعون مجی تھوڑے عرصہ بعد قل ہو گیا۔ اسے مخار بن الی عبید ثقف نے حضرت حسین کے انتقام میں قل کردیا تھا جیرت کی بات یہ ہے کہ مخار بن الی عبید ثقفی خود بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ جنہوں نے مسلم بن عقبل کو کوفہ بلوا کر بے یارو مددگار چھوڑ دیا تھا۔

ية ما حال الل كوفدكا ، بلك مجى شيعون كابير حال ع كم

اولاً تو وہ اپنے آپ ہے اس بات کا انتقام لیتے ہیں کدانہوں نے معفرت مسلم
 بن عقیل کو بے یارو مدد گارکیوں چھوڑا کئی کہ وہ شہید کر دیئے گئے اور ان کے اپنے جسموں پرخراش کے نہ آئی۔

جب حضرت حسین لکاے تو سوائے حربن بزید اور اس کے چند ساتھیوں کے کیائے
 آپ کا ساتھ نہ دیا۔

چونکہ اہل کوفہ نے آپ کو بے بارو مددگار چھوڑ دیا تھا ،اس لیے وہ صرت سے اپنے سینے بیٹے ہیں۔ علاوہ ازیں وہ جو پھوکرتے ہیں وہ اس گناہ کے کفارے کے طور

<sup>[1]</sup> فضائل الصحابه ٧٧٨/٢ نمبر ١٣٨٠.

<sup>[2]</sup> بعاري: كتاب التعبير، باب من رأى النبي في المناق، قرقم: ١٩٩٤، مسلم، كتاب الرويا وقم: ١٠٠.

پر کرتے ہیں جوان کے بقول ان کے بڑوں نے کیا تھا۔<sup>[1]</sup> ص

جامع ترندی میں سیح سند ہے مردی ہے کہ حضرت ممارہ بن عمیر بیان کرتے ہیں:
کہ جب عبیداللہ بن زیاداوراس کے ساتھیوں کے سرکاٹ کر مجد میں ترتیب سے رکھے
گئے تو میں بھی وہاں گیا، تو وہاں موجودلوگ شور مچا رہے تھے وہ آگیا! وہ آگیا! (میں
نے دیکھا) کہ ایک سانپ آیا جو سروں کے درمیان سے گذر کر ابن زیاد (ملعون) کے
نقنوں میں داخل ہوااور تھوڑی دیر بعد نکل کر غائب ہوگیا اچا تک لوگوں نے پھر کہا کہ
وہ آگیا، وہ آگیا!اس طرح سے اس سانپ نے دویا تین مرتبہ ایسا کیا!

(غور سیجے) سیدنا حسین بن علی کی شہادت میں گھناؤنا کرداراداکرنے والے لمعون عبیداللہ بن زیاد سے اللہ تعالی ہے کس طرح انتقام لیا (کہ اس کے ساتھیوں سمیت اس کا سربھی قلم ہوا اور اس کی لاش عبرت کا نشانہ بن گئی اور سانپ والی عبرت ناک سزا اس فرعون صفت کو خصوصی طور پر شاید اس لیے دی گئی کہ اس ظالم نے سیدنا حسین کی شہادت کے بعد آپ کے منہ مبارک میں چھڑی ڈال کر ان کی ہے حرمتی کی تھی۔ (نعوذ باللہ من ذلک)

### حضرت حسين رضى الله عنه كخروج كى شرعى حيثيت

حضرت حسین کے خروج سے بظاہر کوئی دینی یا دنیاوی اصلاح نہ ہوئی۔ شائد ای لیے صحابہ کرام نے آپ کو برونت روکا تھا۔ [3] جبکہ اس خروج کی وجہ سے ان کوئی

[1] عثار بن الى عبير ثقفى كاس لشكركا نام بى توايين (توبكرنے والے) تما جس نے معزت حسين كا انقام ليا تما۔ يه نام اس مردمبرى اور مجرمان غفلت كوتىليم كرنے كى وجہ سے دكھا كيا، جو الل كوفہ نے معزت حسين سے برتى تمى \_ يہاں سے سياس طور پرشيعد كى ابتداء ہوكى البتہ غربى طور پرشيعہ بنواميہ كے دور كے بعد وجود مي آئے۔ [2] ترمذى كتاب المناقب باب مناقب الحسن والحسين -ص: ٢٧٨٠.

[3] دیکھیے کتاب عدا، باب محابہ کرام کاحسین کوکوفہ جانے سے روکنا صفحہ: ۱۵۲.

و معت تاریخ الاسلام والمسلمین کے معلی کے اور آبوں کے آپ کوظلماً شہید کردیا۔ اور فالموں کونواسہ رسول سے برسلوک کا موقعہ ملا اور انہوں نے آپ کوظلماً شہید کردیا۔ اور آپ کے خروج اور تل سے اتنا نقصان نہ ہوتا لیکن بہاللہ کی تقدیر تھی جو نافذ ہو کر رہی اور اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اگر چہ وہ لوگوں کی مرضی کے خلاف ہی ہو۔

شہادت حسین تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم میں ایک المناک حادثہ ہے اور مسلمان قیامت تک اس کی میں اپنے دلوں میں محسوں کرتے رہیں گے۔تاہم حضرت حسین کی شہادت انبیاء کرام کی شہادت سے بری نہیں ہے ، حضرت بجی بن زکریا علیما الصلوة والسلام کا سرایک رقاصہ کے کہنے پرکاٹ دیا گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اور حضرت موکی وعیسی علیما السلام کے قل کی تداہیر کی گئیں اور حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق اور عثمان اور علی بن ابی طالب و خروں ، نیزوں تو اللہ تعالی انہیں ان شہادتوں کی بدولت خوش کردیا گیا۔ اور بیسب کے سب حضرت حسین سے افضل سے۔ اور بیسب کے سب حضرت حسین سے افضل سے۔ افسال تنہیں ان شہادتوں کی بدولت خوش کردے)

پھررسول اللہ بھا کی احادیث مبارکہ کو مدنظر رکھتے ہوئے کی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ حضرت حسین کی شہادت کے تذکرے پر گریبان بھاڑے اور چہرے کو پیٹنا شروع کردے کیونکہ حضرت رسول مقبول تھا نے اس طرح کے اقعال سے روک دیا ہے۔ آ یہ ملائے نے فرمایا:

«لَيْسَ مِنَّا مَنُ لَطَمَ اللَّحُدُودَ وَ شَقَّ اللَّحُيُوبَ» [1]

'' کہ وہ خص ہم سے نہیں جو (شدت غم میں)رخسار پیٹے اور گریبان جاک

کریے۔''

<sup>[1]</sup> صحيح بخارى كتاب الجناار ،باب نيس ما من شق الجيوب ٢٩٤.

# وراً بين إلى الإسلام والسلس على الله و 1980 على الله الله والسلس على الله و 1980 على الله و 1980 على الله الله و الله و

" أَنَا بَرِئٌ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَاللِّمَّاقَةِ» [1]

"من چیخ چلانے اور بال منڈ وانے اور کر بیان چاک کرنے والی سے بری ہوں۔" اور آپ ماللة نے فرمایا:

﴿ إِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا لَمُ تَتُبُ فَالِنَّهَا تُلْبَسُ يَومَ الْقِيَامَةِ دِرُعًا مِنُ جَرُبٍ وَ سِرُبَالًا مِنُ قَطِرَانِ الْحَالِيَةِ الْمُعَامِنَ جَرُبٍ وَ سِرُبَالًا مِنُ قَطِرَانِ الْحَالِيَةِ الْمُعَامِنَ عَلِمَانِ الْحَالِيَةِ الْمُعَامِلِينَ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَامِدِينَ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اس لیے ایک مسلمان پر واجب ہے کہ جب اس کے سامنے اس طرح کے مصائب بیان گئے جائیں تو وہ ایسے ہی کہج سے اللہ نے قرمایا ہے:

﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ [البنره:١٦٥]

### شهادت حسين كم متعلق لوكول ك نظريات

حضرت حسین کی شہادت کے متعلق لوگ تین گروہوں میں بے ہوئے ہیں۔ پہلے گروہ کے لوگ بچھے ہیں کہ حضرت حسین کا قل (نعوذ باللہ) درست ہے کونکہ انہوں نے امام کے خلاف چڑھائی کی اور مسلمانوں کے اتحاد کو پاراپارا کرنے کی جمادت کی ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت رسول کریم تھے نے فرمایا ہے:

﴿ مَنُ جَاءَ كُمُ وَ اَمُرُكُمُ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ اَنُ يُّفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمُ فَاقْتُلُوهُ كَانَا مَنُ كَانَ ﴾ [3]

<sup>[1]</sup> مسلم كتاب الايمان رفم: ١٦٧. [2] مسلم كتاب الجنائز: رقم ٢٩.

<sup>[3]</sup> مسلم كتاب الامارة ٥٩-،٦٠

"جوکوئی انسان اس حال میں تبہارے پاس آئے کہ تمہاری امارت آئی مختص کے سپر دہو چکی ہواور وہ تبہاری جماعت کو کھڑے کلزے کرتا جا بتا ہوتو اسے قتل کردوخواہ وہ انسان کیسا ہی کیوں نہ ہو۔"

ادران کے خیال میں چونکہ حضرت حسین نے مسلمانوں کی جماعت کو (نعوذ باللہ)
پھوڑ تا جا با اور حضرت رسول کر یم اللہ نے فرمایا ہے کہ جماعت میں پھوٹ ڈالنے والا خواہ کوئی بھی ہو، اسے قبل کردو۔

ریول ان ناصبوں کا ہے جو حضرت حسین بمن ملی وعن ابیہ سے بخش سکھتے ہیں۔ دوسرے گروہ کے لوگ شیعہ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ امام تنصران کی اطاعت واجب تھی اور واجب تھا کہ خلافت ان کے میرد کی جاتی۔

تیرے کروہ کے لوگ اہل الت والجماعت بین اوروہ کہتے ہیں کہ آپ مظلوم عہدید ہوئے اور آپ نہ تو مصب خلافت پر فائز تھے، بینی اس طرح امام وقت نہیں تھے جس طرح شیعہ حضرات بچھتے ہیں اور نہیں آپ بعناوت کی حالت میں قبل ہوئے، بلکہ آپ مظلوم شہید ہوئے اور (اس گروہ کے لوگوں کا حقیدہ) حضرت رسول کر یہ تھا کے اس قول کے عین مطابق ہے کہ اس قول کے عین مطابق ہے کہ

« ٱلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهُلِ الْحَنَّةِ » [1]

" كرحسن اور حسين جنتي نوجوانوں كے سردار ہيں۔"

اس کی وجہ یہ ہے کہ حفرت حسین تے واپس لوٹے یا شام میں بزید کی طرف جانے کا عزم کرلیا تھا،لیکن کوفیوں نے انہیں عبید الله بن زیاد کو گرفاری وسیے بیٹیر وہاں جانے سے روک دیا۔

[1] احرجه الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين. رقم: ٣٧٦٨.

# ده معم تاريخ الاسلام والمسلمين على المحال المحال

سیدنا حسین رضی الله تبارک و تعالی عنه کی شہادت میں بزید بن معاویہ گا کوئی ہاتھ نہ تھا اور ہماری پیہ بات بزید بن معاویہ ؓ کے دفاع کے قبیل سے نہیں بلکہ حق کے دفاع کے لیے ہے۔

یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو اس لیے بھیجا کہ وہ حضرت حسین گو کوفہ میں داخل بھونے سے روک دے، اس نے عبید اللہ کو آپ کے قبل کا تھم نہیں دیا تھا، بلکہ حضرت حسین ہذات خود بزید کے متعلق حسن ظن رکھتے تھے، اس لیے تو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے بزید کے پاس جانے دو، تا کہ میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیة قرماتے ہیں کہ: تمام مؤرخین کا اس حقیقت پراتفاق ہے،

کہ برید بن معاویہ نے حضرت حسین کے قل کا تھم نہیں دیا تھا، البتہ اس نے ابن زیاد

کی طرف یہ ضرور لکھا تھا کہ وہ آپ کوعراق کی امارت سے رو کے۔ اور جب اسے
حضرت حسین کی شہادت کی اطلاع کمی تو اس نے اس پرشدید دکھ اور رنج و الم کا
اظہار کیا اور اس کے گھر ہے آہ و بکا کی آ وازیں بلند ہوئیں اور اس نے اہل بیت کی
مستورات کو بھی بھی قیدی نہ بنایا، بلکہ اس نے ان کا اکرام کیا اور انہیں اکرام کے
ساتھ مدینہ جانے کی اجازت دی بلکہ انہیں وہاں پہنچایا۔

ربی وہ روایات جو کتب شیعہ میں درج ہیں کہ آل بیت رسول کی عورتوں کی توہین کی گئی اور انہیں قید کرکے شام لے جایا گیا اور وہاں ان کی توہین کی گئی تو یہ سب جھوٹ ہیں (ان کا حقیقت سے ذرہ برابر بھی تعلق نہیں)، بلکہ بنوامید (اپنے چچیرے فائدان) بنو ہشم کی تعظیم کرتے تھے، یہی وجھی کہ جب عبد الملک بن مروان کو فاطمہ بنت عبد اللّٰد بن جعفر ہاشمیہ سے تجاج یوسف گورز عراق کے فکاح کی اطلاع ملی تو اس نے اسے مسترد کردیااور عجاج کو تھے دیا کہ وہ اس سے جدار ہے اوراسے طلاق دے دے (اس سے ثابت

ور مدم تاريخ الاسلام والمسلمين على معلى الاسلام والمسلمين على معلى الاسلام والمسلمين على معلى الاسلام والمسلمين

ہوا کہ)وہ بنو ہاشم کی تعظیم کرتے تھے، بلکہ ہاشی خواتین کو بھی بھی قیدی نہیں بنایا گیا۔[1] چنانچہ اس دور میں ہاشی خواتین کا بڑا احتر ام تھا اور وہ معزز ومحتر مسجھی جاتی تھیں۔ لہذا یزید کے متعلق جو بیر بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اہل بیت رسول کی خواتین کو قیدی بنایا، پیلغوداستان اور بہت بڑا جھوٹ ہے۔

باقی رہی ہے بات کہ حضرت حسین کے سرمبارک کو یزید کی طرف بھیجا گیا تو ہے بھی سفید جھوٹ ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ ہاں البتہ آپ کا سرمبارک عبید اللہ کے پاس کوفہ میں لے جایا گیا اور حضرت حسین کو فن کردیا گیا اور ان کی قبر کے متعلق معلوم نہیں ہو سکا، لیکن مشہور ہے ہے کہ انہیں کر بلا میں اس مبلہ فن کیا گیا تھا جہاں آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔

### يزيد بن معاوية كم متعلق ابل النة والجماعة كاموقف:

یزید بن معاویة کے دور میں بر پا ہونے مندرجہ ذیل واقعات کو اہمیت دی گئی ہے:

🛈 سيدنا حسين بن على كاقتل، 🛈 عبدالله بن زبيرٌ على الله 🕏 سانحه حره-

اس بنا پر پچھلوگ اس پرلعنت کرنے کو جائز سجھتے ہیں اور پچھلوگ منع کرتے ہیں، جولوگ اے لعنت کرنا جائز سجھتے ہیں اِن کو تین با تیں ٹابت کرنا پڑیں گی۔

- دو ٹابت کریں کہ یزید فائل تھا۔
- - 🕝 وہ ٹابت کریں کہ نامزد کر کے فوت شدہ شخص کولعنت کہ نا جائز ہے۔

اور جس میت کو تامزد کر کے اللہ اور اس کے رسول نے لعنت نہیں کی اے لعنت کرنا جا رُنہیں ہے کیونکہ حضرت نبی کریم ہوگئے سے ثابت ہے کہ جب ابوجہل کو گالی دی

<sup>[1]</sup> منهاج السنه ٤/١٥،٥ ٨٥٥ ٩٥٥.

اور الله كا دين، سب وستم برقائم نبيل ب (جيسا كرشيعه في سمجما) بلكه وه تو مكارم اخلاق برقائم بي الله وه تو مكارى اور اخلاق برقائم بي الله مح بخارى اور مسلم من ب كرمين رسول كريم الله في فرايا:

«سَبَابُ الْمُسُلِمِ فَسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفُرٌ» [2]

" كەمىلمان كوڭالى دىتافىق بے اوراس سے از نا كفر بى ... الله

لبذا مسلمان کوگالی ویتا فسق ہوا اور یزید کوکسی نے بھی ملت اسلام سے خارج قرار نہیں دیا، بلکہ زیادہ سے زیادہ اسے فاسق کہا گیا ہے اور یہ بھی ان صورت میں کہ اس کے متعلق ذکر کردہ فسق ٹابت کیا جا سکے الیکن اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاس ہے۔

### ووسرى طرف معرت نى كريم سے ابت ہے كه آپ نے فرمايا:

[1] صحح بحاري كتاب الجنائز باب ما ينهي عن سب الاموات، حديث ١٣٩٣.

[2] صحيع بخاري كتاب الإيمان، باب خوف الموسّن إن يحبط عمله، رقم: ٤٨، مسلم كتاب الايمان ١٤، مسلم كتاب

[3] طبقات جنابلہ میں حضرت ابوطالب عکمری کے تذکرہ میں مفاول ہے کہ انہوں نے امام احمد سے بزید بن معاویہ پعت کے طبقات حنابلہ میں حضرت ابوطالب عکمری کے تذکرہ میں مفاولہ پعت کے سلسلے میں بوچھا تو انہوں نے جواب ویا کہ اس بارے میں گفتگو نہ کرا کی کھر حضرت ہی نے فرایا ہے: " لَعَنُ الْمُوْمِنِ حَفَقَتُله" " کہ موس پر لَعَنت کرنا اسے قبل کرنے کے مترادف ہے " اور حضرت ہی کرئے منظیم نے فرایا ہے اس کے مسب سے بہتر کرئے منظیم نے فرایا ہے اس کے موالے میں کرنا نہ میرا ہے ہی جو ان کے قریب ہوں۔ "اور بڑیدان میں داخل ہے۔ " (البذا جھے اس کے موالے میں دفاق ہے۔ " (البذا جھے اس کے موالے میں دفاق ہی ہند ہے۔)

"أَوَّلُ حَيْشِ يَغُرُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغُفُورٌ لَهُمَ "[1]

"كدوه ببالككر جوقيمر كشر (قططني) برحمله كري كاوه بخشا موابي

اور بافکر بزید بن معاوید کی قیادت میں تھا۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ این عرف،این زیرم، این عبال، ابو ایوب (خالد) انساری میزبان رمول على جید سادات محابه كرام بهي تصادر بيهمله ١٩٥٥ هام من مواتها\_

امام این کیر (دشقی) فرمائے ہیں کہ بزید نے اپنے امیرمسلم بن عقبہ کو یہ کہہ کر فاحش غلطی کی که وه حرة کی بغاوت کچل کر بدینه کوتین دن مبارج سیمجید، کیونکه اس میں محابہ کرام اور ان کے بیٹوں کے قبل کی احیازت بھی تھی۔ <sup>[2]</sup>

اس بنا پر ہم بزید بن معاویہ کے متعلق میں کہتے ہیں کہ اس کا معاملہ الله رب العزت كيرد ب-جيباكدام دبي فرمايا:

لَا نُحِيدٌ وَ لَا نَسْبُهُ. نديم ال سعمت كرت بي اورندات كالى ديت بي داا لبذا بمين اس كامعالمه الله تبارك وتعالى يرجموز ناميا يهيد والله اعلم

<sup>[1]</sup> بخارى كتاب الحهاد باب ما قيل في قتال الروم رقم الحديث: ٢٩٢٤

<sup>[2]</sup> وكم صفحه ٤٥ (البداية والنهاية)\_

<sup>[3]</sup> طبقات حنابله ص ٢٠٠٠ برهموه آفاق محدث اورفقيراهام ميدافق مقدى كافتوى منقول بكداينيد يزيد بن معاويد ك متعلق بوجما عميا تو انبول نے جواب ديا كداس كى خلافت مجم تنى اور فرمايا كد بعض علاء كے بقول سائھ محاب كرام في ال كى بيت كي حمى ادوان من حطرت عبداللدين عربهي تعدر إلى عجب كا مكلدة جوكول ال عاجب کرےاہے مطعون ندکیا جائے ،اور جوکوئی اس سے مبت ندر کھے اس پرکوئی گرفت نہیں کیونکہ دومحابہ میں نے نہیں ب اور محابد كرام ك محبت رسول الله كى محبت كى بنا ير واجب ب اور يزيدكا معالمه مى عبد الملك اور اس كے بيون جیمائی ہاس لیے فترکا دروازہ بند کرنے کے لیے اس کے متعلق بحث ند کی جائے ورنداس کے باب تک موالم الله القدر معاني ب)



### عدالت صحابه

### صحابی کی لغوی تعریف:

صاحب کی طرف منسوب مخص کوصحابی کہتے ہیں اور لغت میں اس کے کئی معانی ہیں جو فرما نبر داری اور ملازمت (بینی سفر وحضر میں ساتھ رہنے) کے گرد گھومتے ہیں۔

### صحابی کی اصطلاحی تعریف:

جو محض ایمان کی حالت میں حضرت رسول کریم ﷺ سے ملا ہوا وراسلام براس کی وفات ہوئی ہو، اسے صحالی کہتے ہیں۔<sup>[2]</sup>

علاوہ ازیں ویکر تعریفات بھی ہیں۔

اور صحابہ کرام، حضرت رسول کریم عظی کی خدمت میں رہنے اور اللہ تعالی کے ہاں فضیلت کے اعتبار سے مختلف ورجات رکھتے ہیں۔

الل النة والجماعة كم بال صحابه كرام كى عدالت طے شدہ مسلم ب (اور عنقریب اصحاب محمد علیہ كل عدالت كے اقوال ذكر اصحاب محمد علیہ كى عدالت كے متعلق الل النة والجماعة كے ائمه كرام كے اقوال ذكر موں گے۔)

ارشاد باری تعالی ہے۔

<sup>[11]</sup> نسان العرب ١٩/١ ده

وي مريع تاريخ الاسلام والمسلمين على معرج وي 205 على المسلمين على معرج تاريخ الاسلام والمسلمين على المسلمين على

﴿ لَقَدُ رَضِى اللّٰهُ عَنِ الْمُومِنِينَ إِذُ يَبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِم فَالْذَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِم وَ الْكَابَهُم فَتُحَافِرِيبًا ﴾ [النتح ١٨: ما فِي قُلُوبِهِم فَالْذَلَ السَّكِينَة عَلَيْهِم وَ الْكَابَهُم فَتُحَافِرِيبًا ﴾ [النتح ١٨: ٥ ثن كه الله تعالى مومنول سے راضى ہوگيا جب وہ درخت كے ينج بيعت كر رہے تھ، اس نے جان ليا جو كھ ان كے دلول ميں ہے، اس نے ان پر سكينت نازل كى اور آئيس فتح قريب عطاكى۔ "

الله تعالى نے واضح كرديا ہے كدوه راحتى مواءكن سے راضى موا؟

ان مومنوں سے جنہوں نے درخت کے نیچ حضرت رسول کریم بیٹ سے بیعت کی۔ نیز فرمایا کہ: اس نے جان لی وہ چیز جو ان کے دلوں میں ہے (لیعن ایمان اور سچائی) چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پرسکینہ نازل فرمائی (لیعن عین اسی وفت)

لویہ ہے اللہ تعالیٰ کی شہادت ان لوگوں کے صدق ایمان پر جنہوں نے درخت کے یہ جنہوں نے درخت کے یہ حضرت نبی کریم کے سیاح میں میں میں کہ کا بیات نبی کریم کی کا بت ہے کہ آپ نے فرمایا:

« لَا يَدُخُلُ النَّارَ اَحَدٌ بَايَعَ تَحُتَ الشَّحَرَةِ اِلَّا صَاحِبُ الْحَمَلِ الْاَحْمَرِ»<sup>[1]</sup>

" كى جن لوگوں نے درخت كے نيچ بيعت كى ان ميں سے كوئى بھى آگ مىں داخل نہيں ہوگا،سوائے سرخ اونٹ والے كے."

میفخص منافقین میں سے تھا اور ان لوگوں میں شامل تھا جو حضرت نبی کریم ہو گئے کے ساتھ (عمرہ کے لیے) نکلے تھے اور اس کا نام جُدّ بن قیس تھا۔

[1] ترمذي كتاب المناقب،باب في فضل من بايع تحت الشجرة،رقم:٨٣٦٣ واصله في صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، رقم:١٦٣.

جن لوگوں نے درخت کے بیج مطرب نی کریم اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ،ان کی تعداد ایک بزار چارسو (۱۳۰۰) تھی۔ ایک ردایت کے مطابق ایک بزار پانچ سو (۱۵۰۰) تھی۔

اللہ تعالی نے ان کے ایمان کی شہادت دی اور ثابت کردیا کہ ان کے باطن ان کے خابر کے مطابق بین نیز رسول اللہ کی شہادت سے مطوم ہوا کہ ان میں سوائے ایک آدی کے خابر کے مطابق بین نیز رسول اللہ کی شہادت سے مطوم ہوا کہ ان میں سوائے ایک آدی منافق نہیں تھا اور خطرت نبی کریم تھی نے اس کے متعلق بتا بھی دیا کہ وہ کون تھا۔ اور پھراس شخص نے آپ کی بیعت نہ کی تھی۔

الله تعالى في ارشا وفرمايا:

﴿ لَا يَسْعُونُ مِنْكُمُ مَنُ ٱلْفَقَلَ مِنْ قَلْمِلِ الْفَتْحِ وَ قَاتَلَ اولِيْكَ ٱعْظَمُ وَرَجَةً مِنَ الْفَتْحِ وَ قَاتَلَ اولِيْكَ ٱعْظَمُ وَرَجَةً مِنَ الْفِيْنَ الْفَقُوا مِنْ الْمُحَدُّ وَقَاتَلُوا﴾

''تم میں وہ لوگ جنبوں نے فتح کمہ سے پہلے (اللہ کی راہ میں) خرج کیا اور (اس کی راہ) میں بڑھ کر ہیں اور (اس کی راہ) میں بڑھ کر ہیں جنبوں نے فتح (کمد) کے بعد (اللہ کی راہ میں) خرج کیا اور (اس کی راہ میں) لڑائی کی۔''

يَرْ فرايا؟ ﴿ وَ تُحَكُّرُ وَ عَدَ اللَّهُ الْحُسَلَى ﴾ والحديد: ١٠

"اور الله في سب سے اجهائي (يعني جنت) كا وعده كيا ہے-"

لیمن اس نے ان لوگوں سے بھی جنیوں نے فتح کمد سے پہلے (فی سمیل اللہ) خرچ کیا اور اس کی راہ ش لڑائی کی اور ان لوگوں سے بھی جنیوں نے فتح کمد کے بعد (فی سمیل اللہ) خرچ کیا اور اس کی راہ میں لڑائی کی، سب سے اجھائی (لیمنی جنسے) کا وعدہ کیا ہے۔'

اورای دعدہ کی تائیداس تعالی کے اس قول میں ہے:

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ سَهَقَتُ لَهُمْ مِنَّا الْمُحْسَنِي أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۞ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَ هُمْ فِيمَا اشْتَهَتُ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ۖ لَا يَخُونُهُمُ الْفَرَعُ الْآدِينَ كُنْتُمُ لَلَّذِي كُنْتُمُ الْمَكَرِكَةُ طَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمُ تُوعُدُونَ ﴾ [الانباء:١٠٣]

"بشک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی کا وعدہ ہو چکا ہے، وہ
اس (جہنم) سے دورر کھے جائیں گے، وہ اس کی آ واز بھی نہیں گے، اور وہ
ان نعتوں میں ہمیشہ رہیں گے جو ان کے نعنوں کو پسندلگیں گی، انہیں بڑی
گمبراہٹ بھی غم میں نہ ڈالے گا۔ اور فرضتے یہ کہتے ہوئے ان کا استقبال
کریں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم وعدہ کہ جاتے تھے۔'
اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دوسری شہادت ہے ان عام صحابہ کرام کے متعلق، جو فتح
کمہ سے پہلے ایمان لائے اور اس کی راہ میں خرج کرتے رہے یا فتح کمہ کے بعد ایمان

لائے اور خرچ کرتے رہے۔ اللہ تعالی نے مال غنیمت کے مصارف کے متعلق فرمایا:

﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمُوَالِهِمْ يُبْتَغُونَ فَصْلًا مِنَ اللّٰهِ وَ رِضُوانًا وَ يَنْصُرُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولُهُ أُولِئِكَ هُمُّ الصَّادِقُونَ﴾

"کہ بیان مہاجر ناداروں کے لیے ہے، جواللہ تعالی کا فضل ادراس کی خوشنودی کے حصول کے لیے اپنے گھر دن اور مالوں سے بے دخل کرد گئے اور وہ اللہ تعالیٰ ادراس کے رسول کی نصرت کرتے ہیں، یہی لوگ ہے ہیں۔"
اللہ تعالیٰ کا بیفر مانا کہ وہ اللہ کا فضل اوراس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں، ان کے قلبی عمل کی نصد بی کرتا ہے۔ کیونکہ خوشنودی اور فضل کی خواہش قبی عمل ہے۔

حي مسمع تاريخ الاسلام والمسلمين على والمحاج والمحاج (\$ 208 عليه)

آ گے فرمایا: ﴿ وَالَّذِیْنَ تَبُوَّءُ وَاللَّالَ وَالْإِیْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ "اور (مال غنیمت سے حصہ) ان لوگوں کے لیے (بھی) ہے جو وطن بنا چکے تھے گھر (دار الهجرت مدینه) کواور ایمان کوان (کی ججرت) سے پہلے۔" اور یہ انصار مدینہ تھے۔

نيز فرمايا

﴿ يُحِبُّونَ مَنَ هَاجَرَ الْيَهِمُ وَ لَا يَجِدُّونَ فِي صُدُورِهِمُ حَاجَةً مِمَّا الْوَثُورَ وَمُ مَا جَدُّونَ فِي صُدُورِهِمُ حَاجَةً مِمَّا الْوَثُورَ وَ مَنْ يُوْقَ الْمُفَلِحُونَ ﴾ [الحنر:٩٠٨]

''وہ محبت رکھتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کرکے آئیں اور ان (مہاجرین) کو کچھ دیا جاتا ہے تو میسینوں میں ننگی محسوس نہیں کرتے اور انہیں اپنے او پرترجے دیتے ہیں اگر چہ انہیں خود بھی فاقہ ہواور جولوگ اپنفس کی حرص سے محفوظ کر دیے گئے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔''

اورالله تعالى في امت محمديد كم متعلق ارشاد فرمايا:

﴿ كُنتُمُ خَيْرٌ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمُعُرُوفِ وَ تَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١١]

'' کہتم بہترین امت ہو جولوگوں کے لیے نکالی گئی ہو،تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔''

اور ایسا مجھی نہیں ہوسکتا کہ ایک امت جے اللہ تعالی بہترین امت بتائے اور وہ درحقیقت ایسی ہوجیسا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) تمام مہاجرین اور انصار مرتد ہو گئے، سوائے تین آ دمیوں کے۔[1] کیونکہ جو امت ساری کی ساری مرتد ہوگئ ہوسوائے

<sup>[1]</sup> اصول كافي: ٢٤٤/٢.

تین آ دمیوں کے، اسے اللہ تعالی ﴿ حَیْر المَّهِ اُنْحُو بَحْتُ لِلنَّاسِ ﴾ نہیں کہ سکتا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت نبی کریم میالیہ نے فرمایا:

ال تَسُبُّوُا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهٖ لَوُ اَنَّ اَحَدَّكُمُ اَنْفَقَ «لَا تَسُبُّوُا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهٖ لَوُ اَنَّ اَحَدَّكُمُ اَنْفَقَ

مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمُ وَلَا نَصِيفُهُ " [1]

'' کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، اس ذات کی شم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اگرتم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خرج کرے تو ان کے ایک مد (نصف کلوغلّہ ) کے برابرنہیں پہنچ سکے گا اور نہ اس کے نصف کو۔''

صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ حفرت رسول کریم میں نے فر مایا:

قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔

وہ کہیں گے:

"لَبَيْكَ وَ سَعُدَيُكَ يَا رَبِّ "

الله تعالی فرمائیں گے: ا

کیا تو نے میراپیام پنجایا؟ وہ کہیں گے: جی ہاں!

پھرنوح علیہ السلام کی امت سے بوچھا جائے گا، کیا انھوں نے تہمیں میرا پیغام پہنچایا؟

وہ کہیں گے، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والانہیں آیا،

تب الله تعالی حضرت نوح سے فرمائیں گے: تمہاری گواہی کون دے گا کہتم نے پیغام پہنچایا تھا؟

وہ کہیں گے '' حضرت محمد علیہ اور اس کی امت۔''

چنانچہ وہ حضرت نوح اللہ کے لیے گواہی ویں گے۔حضرت رسول کریم اللہ فی

[1] بخارى كتاب فضائل الصحابه، باب قول النبى لو كنت متخذا خليلا، وقم:٣٦٧٣، مسلم=كتاب فضائل الصحابة رقم:٢٢١.

## و معم تاريخ الاسلام والمسلمن على المحالية الاسلام والمسلمن على المحالية الم

فرمایا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے:

﴿ وَكَدْلِكَ جَعَلْنَا كُمُ أَمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيئَدًا﴾

'' اور اس طرح ہم نے تنہیں امت وسط بنایا، تا کہتم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تم پر گواہ بن جائے۔''

پر حفرت نبی کریم ﷺ نے اس آیت کی تفییر کرتے فرمایا:

« اَلُوَسَطُ اَلْعَدُلُ» کہ وسط سے مراد عدل ہے ( بینی متوازن اور افراط و تفریط کے درمیانی راہ چلنے والی امت )۔''<sup>[1]</sup>

یہ تغییر حضرت رسول کریم علی ہے منقول ہے کہ وسط سے مراد عدل ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بیٹا بت ہوا کہ بیامت محمد بیامت عادلہ ہے، علاوہ ازیں اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو اجمالی اور عمومی اعتبار سے حضرت رسول کریم ہوئی کے صحابہ کی عدالت پر دلالت کرتے ہیں۔ (مثلاً) اہل علم نے ان روایات کو جو اصحاب رسول نے آپ کے حوالے سے بیان کی ہیں، کھٹگالا اور پرکھا تو کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہ ملا جس نے حضرت رسول کریم ہوئی جموٹ بولا ہو، بلکہ صحابہ کرام کے آخری دور میں جب قدریہ اور شیعہ اور خوارج جسے فرقوں کی بدعات کا دور شروع ہوا تو کوئی ایک صحابی ہوا تو کوئی ایک صحابی ہی دور میں جب قدریہ اور شیعہ اور خوارج جسے فرقوں کی بدعات کا دور شروع ہوا تو کوئی ایک صحابی ہی دیا ہو کہ ایک ایک سحابی ہی دیا ہو کہ اور کیا ہو کہ ایک ایک سے کہ ایک سحابی بھی ایسا نہ ملا جوان اقوام میں شامل ہوا ہو، اور بیاس بات کی دلیل ہے کہ ایک سے ایک نے اپنے نے اپنے نے اپنے ان کا انتخاب فرمایا اور وہ آپ

۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم ﷺ کی صحبت کے لیے ان کا انتخاب فرمایا اور وہ آپ کی رفاقت مبارکہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی پیند تھے۔ <sup>[2]</sup>

<sup>[1]</sup> بخارى، كتاب التفسير: باب و كذالك جعلناكم امة وسطّا، رقم الحديث:٤٨٧ \$.

### وي مسمع تاريخ الاسلام والمسلمين على معلم المسلمين على معلم المسلمين على معلم المسلمين على معلم المسلمين على المسلمين المسلمين على المسلمين ا

#### بصمت صحابہ؟

اتنا کچھ ثابت ہونے کے باوجود اس بات پر متنبہ کرنا ضروری ہے کہ ان کی عدالت سے ان کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے، اگر چہ ہم اصحاب رسول کی عدالت کے قائل ہیں لیکن ہم انہیں معصوم نہیں سجھتے کیونکہ وہ پھر بھی بشر ہیں۔

اور حضرت رسول كريم الله في فرمايا ب:

"كُلُّ بَنِيُ آدَمَ خَطَّاءً"

'' حضرت آ دم عليه السلام كےسب بيٹے خطا كار ہيں۔''

تو وہ بھی اولاد آ دم ہونے کے ناطے سے خطا کار ہیں، وہ غلطی بھی کرتے ہیں اور درستی بھی،اگر چدان کی خطائیں ان کی نیکیوں کے سمندر میں غرق ہو چکی ہیں۔[رضی اللہ عنہم]

امام ابن عبد البررقرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے اہل حق گروہ بعنی اہل السنہ والجماعة نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل تھے۔[1]

امام ابن حجر عسقلاني فرماتے ہیں كه:

اہل الندنے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ صحابہ کرامؓ، سب کے سب عادل تھے اور سوائے چند مبتد مین کے سب عادل تھے اور سوائے چند مبتد مین کے در سے اس اتفاق کی مخالفت نہیں گی۔

علاوہ ازیں امام عراقی ، امام جویٹی ، امام ابن صلاح ، امام ابن کثیر وغیرہم نے بھی اس بات پرمسلمانوں کا اجماع نقل کیا ہے کہ اصحاب رسول سب کے سب عادل ہیں۔ امام ابو بکر خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ عزوجل اور اس کے بیارے رسول سے ان کے متعلق کوئی چیز بھی ثابت نہ ہوتی تو بھی ان کی ہجرت اور نصرت،

◄ مسند احمد ١/٩٧٦. [1] استيعاب ١/٨. [2] اصابه ١/١٠.

حمع تابع الاسلام والمسلمون کی حکوی کا کی اولاد اور مال جہاد اور انفاق فی سبیل الله، دین حق کی خیرخواہی اور اس کی خاطر اپنی اولاد اور مال باپ سے افرائی کرنا، نیزان کی ایمانی قوت اور یقین قطعی جیسی خوبیان، اس بات کا اعتقاد رکھنے کے لیے کافی ہیں، کہ وہ ستیاں، صاف ستھری اور عادل ہیں اور وہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر عادل ہیں جوابدالا بادتک ان کے بعد آئیں گے۔

<sup>[1]</sup> الكفايه في علم الروايه ص: ٩١.



### صحابہ کرام کی عدالت پر تکتہ چینی کرنے والے کون؟

اصحاب رسول میلیند کی عدالت پر نکته چینی کرنے والے چار فرقے ہیں: شیعہ، .....خارجی، .....ناصبی، .....معتز کی۔

مسلمانوں کے اجماع میں ان لوگوں کی حیثیت، پر کاہ کے برابر نہیں ہے، اس لیے ان کی مخالفت کسی شار میں نہیں ہے۔

اصحاب رسول پران کی نکت چینی اور جرح کے دلائل کیا ہیں؟

بہلی دلیل: کچھ صحابہ کرام سے گناہ کا صدور ہونا۔

دوسری دلیل: قرآن وسنت کی نص کے مطابق چند صحابہ کا منافق ہونا۔

تیسری دلیل:عدالت اس بات کا تقاضه کرتی ہے کہ ان کے درجات بھی یکسال ہوں، جبکہ ہم سب کے نزدیک ان کے درجات میں مساوات نہیں ہے تو اس طرح ان

میں عدالت کی مساوات بھی نہ ہوئی۔ یقر مار میں بر زیر اور نہ ہوئی۔

چوهی دلیل: تمام اصحاب رسول کی عدالت پر کوئی دلیل نہیں پائی گئی۔

### بعض صحابہ کرام ہے معاصی کا صدور ہونا؟:

جواب: ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ان محابہ کرام سے گناہوں کا ظہور پذیر ہونا ان کی عدالت کے منافی نہیں۔ ہمارااعتقاد صرف اتنا ہے کہ وہ عادل ہیں، معصوم نہیں ہیں۔

# 

## بعض صحابه كانص يدمنافق مونا؟

جواب: رہا ان کا یہ کہنا کہ بعض صحابہ کرام منافق تھے تو یہ صاف جھوٹ ہے۔اس لیے کہ منافقین کا صحابہ میں شار نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ صحابی کی تعریف پڑھیں گے تو آپ کونظر آئے گا کہ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضرت نبی کریم سے اللہ سے ملاقات کی ہواور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو۔

جبکہ منافقین نے ایمان کی حالت میں حضرت نبی کر یم اللہ سے ملا قات نہیں کی اور نہوہ ایمان پر فوت ہوئے لہذاوہ اس تعریف میں داخل نہیں ہیں۔

#### عدالت كا تقاضا كه درجات مين مساوات هو؟

جواب: باقی رہا ان کا یہ خود ساختہ اصول کہ ان کی عدالت سے ان کا مساوی الدرجات ہونا لازم آتا ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ عادل ہیں اور بعض صحابہ، بعض سے افضل ہیں۔ چنا نچہ ابو بکرتمام صحابہ رسول سے افضل ہیں ان کے بعد عمرہ میں ان کے بعد بدری صحابہ کرام مضیلت میں بعد بدری صحابہ کرام مضیلت میں کے سان نہیں ہیں۔

جیے کدارشاد باری تعالی ہے:

﴿ لَا يَسْتَوِى مِنْكُمُ مَنُ ٱنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قَاتَلَ أُولِئِكَ اَعُظُمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ ٱنْفَقُوا مِنَ بَعُدُ وَ قَاتَلُوا وَ كُتَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾

[الحديد: ١٠]

"کہتم میں وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے فی سبیل اللہ خرچ کیا اور لڑائی کی، وہ ان لوگوں سے درجات میں بڑھ کر ہیں، جنہوں فتح مکہ کے بعد (فی سبیل اللہ) خرچ کیا اور لڑائی کی اور اللہ نے سب سے اچھاٹی کا وعدہ کیا ہے۔"

# 

## تمام صحابه کی عدالت پر دلیل نہیں؟

جواب: رہاان کا یہ کہنا کہ تمام صحابہ کی عدالت پر کوئی دلیل نہیں پائی گئی، سواس کا جواب
یہ ہے کہ ان کی عدالت کے جبوت میں قرآن وسنت کے بعض دلائل گذر چکے ہیں،
تاہم اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مبتدعین نے صحابہ کی عدالت کی نفی پر بعض دلائل
سے استدلال کیا ہے لیکن ان کے دلائل ذکر کرنے سے قبل اللہ تعالی کا بی فرمان ذکر

﴿ هُو الَّذِى أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحَكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَلَهُ آيَاتٌ مُحَكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَلَمْ الْكِيْنِ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبْعُونَ مَا تَشَابُهُ مِنْهُ ابْتِهَاءَ الْفِتْنَةِ وَالْبَغَاءَ تَأُولِلِهِ وَ مَا يَعْلَمُ تَأُولِلُهُ إِلَّا الله وَالرَّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلِّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ الله وَالرَّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلِّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ الله إِلَّا الْوَلُوا الْآلْبَابِ﴾ [آل عمران: ٧]

"کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی،اس میں محکم آیات بھی ہیں، جو اصل کتاب ہیں،اور دوسری متشابہات ہیں، سوجن لوگوں کے •دلوں میں بچی ہے وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، فتنہ (گمراہی) کشید کرنے کے لیے اور (غلط) مطلب اخذ کرنے کے لیے جبکہ ال کا اصل مطلب اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔ اور علم میں رسوخ رکھنے والے کہتے ہیں کہم اس پرایمان لا توابی سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور عظم ندوں کے سواکوئی نصیحت نہیں جاصل کرتا۔"

ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جو لوگ عدالت صحابہ کے قائل نہیں ہیں، ان کے پاس شبہات نہیں ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کتاب اللہ سے شبہات بھی ہیں اور سنت رسول سے بھی۔



# صحابہ کرام کے متعلق شبہات اور ان کے جوابات

#### یبلا شبه اور اس کا جواب:

يبل هي كمتعلق، ابل بدعت بمين اس حديث نبوى كا مطالعه كروات بي جو حوض کوٹر کے متعلق ہے کہ:

ٰ ۚ يَرِدُ عَلَمًى رِجَالٌ اَعُرِفُهُمُ وَيَعُرِفُوُنَنِي فَيُذَادُونَ عَنِ الْحَوْضِ فَأَقُولُ اَصُحَابِيْ اَصُحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِى مَا اَحْدَثُوا بَعُدَكَ» [1] '' مجھ پر پچھلوگ دارد ہوں گے،جنہیں میں پیچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پیچانتے موں گے۔ جب وہ حوض کوثر سے دور ہٹا دیئے جا کیں گے تو میں کہوں گا میرے ساتھی! میرے ساتھی! تو مجھے کہا جائے گا کہ آپنہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعات رواج دی تھیں؟'' اس حدیث کے بہت سے طرق ہیں اور اس کی تائید میں بہت ی دیگر روایات بھی

بی،ان میں سے ایک بیہ:

﴿إِنَّىٰ عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَىٌّ مِنْكُمُ وَ سَيُوْخَذُ

[1] صحيح بعداري كتاب التفسير، باب كما بدأنا اوّل حلق نعيدةً رقم: ٢٧٤ باب كما بدانا اول خَلِّق نعيد . وكتاب الفننة، رقم الحديث: ٤٧٤٠، مسلم كتاب الطهارة ٣٦، ٣٧. و صميع تاريخ الاسلام والعسلس في ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨

أَنَاسٌ دُونِي فَاقُولُ يَا رَبِّ مِنِي وَ مِنْ أُمَّتِي فَيُقَالُ أَمَا شَعَرُتَ مَا عَمِلُوا بَعُدَكَ وَاللهِ مَا بَرِحُوا بَعُدَكَ يَرُجِعُونَ عَلَى اَعْقَابِهِمُ "

" ب شک میں حوش پر ہوں گا، تا کہ میں تم میں سے اپ اوپر وارد ہونے والوں کو دکھ سکوں اور عنقریب کچھلوگوں کو پکڑ کر جھے سے جدا کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا اے میرے رب! یہ جھے سے بیں اور میرے امتی بیں، تو کہا جائے گا آ پنہیں جانے کہ انہوں نے آ پ کے بعد کیا کیا؟ الله کی قتم یہ آ پ کے بعد کیا کیا؟ الله کی قتم یہ آ پ کے بعد کیا کیا؟ الله کی قتم یہ آ پ کے بعد کیا کیا؟ الله کی قتم یہ آ پ کے بعد کیا کیا؟ الله کی قتم یہ آ پ کے بعد کیا کیا؟ الله کی قتم یہ آ پ کے بعد کیا کیا؟ الله کی قتم یہ آ پ کے بعد کیا کیا؟ الله کی قتم یہ اس روایت کے راوی ابن ابی ملیکة فرماتے ہیں:

« اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوُذُبِكَ اَنُ نَرُجعَ عَلْي اَعُهَابِنَا»

''اے اللہ ہم اپنی ایر بوں کے بل لو منے سے تیری پناہ جا ہتے ہیں۔'' دوسری روایت اس طرح ہے

" آنَا فَرَطُكُمُ عَلَى الْحَوضِ وَلَانَاذِعَنَّ اَقُوَامًا ثُمَّ لَاْغُلَبَنَّ عَلَيْهُمُ
 أَفَاقُولُ يَا رَبِّ آصُحَابِي إَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدُرِي مَا
 أَحَدَثُوا بِعُدَكَ» [1]

" کہ میں تم ہے پہلے دوش پر پہنچ چکا ہوں گا اور چند اتوام کے متعلق میں جھڑا کروں گا گھر میں خاموش کرادیا جاؤں گا، میں کہوں گا اے میرے رب! بہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، تو مجھے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے تیرے بعد کس قدر بدعات پھیلا کیں۔" جانتے کہ انہوں نے تیرے بعد کس قدر بدعات پھیلا کیں۔"

<sup>[1]</sup> مسلم كتاب الفضائل، رقم: ٢٩٠٢٥.

# ح مرسع تاريخ الاسلام والمسلمين على والمحاج وا

چنانچہ ہم ان روایات کا صحیح مطلب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

🛈 پہلی بات یہ ہے کہ ان صحابیوں ہے مراد وہ منافقین ہیں جوعہد نبوت میں اسلام کا اظہار کرتے تھے، ان کے متعلق اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ إِذَا جَاءَ كَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ [المنافقون:١] " جب تیرے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں، کہ ہم گواہی دیتے ہیں، کہ آ پ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہتم اس کے رسول ہو اور اللہ گواہی

دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔''

یاوگ ان منافقین میں سے تھے۔جن کے نفاق کوحفرت فی کریم اللہ نہیں جانتے تھے، انہی کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

﴿ وَ مِمَّنُ حَوْلَكُمْ مِنَ الْاعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَ مِنَ ٱهُلِي الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى البِّفَاقِ لَا تَعُلَّمُهُمْ نَحُنَّ نَعُلَّمُهُم التوبة ١٠٠١

'' اور آ پ کے گردو پیش اعرابیوں میں نے منافقین بھی ہیں اور اہل مدینہ میں ہے بھی چندلوگ حد نفاق تک بہنچ کیے ہیں ہم انہیں نہیں جانتے ہم انہیں طانتے ہیں۔"

سو وہ لوگ (جو حوض کوثر سے ہٹا دیتے جائیں گے )ان منافقین میں سے تھے جنہیں حضرت نبی کریم ﷺ صحابہ کرام میں سے سجھتے تھے کیکن وہ صحابہ نہ تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان ہے مراد وہ لوگ ہیں جوحفرت نی کریم ﷺ کی وفات کے بعد مرمد ہو گئے تھے اور (سب لوگ جانتے ہیں کہ) اکثر عرب مرمد ہو گئے تھے، جتی کہ سوائے اہل مکہ، اہل مدینہ، اہل طا کف اور آیک قول کے مطابق اہل بحرین کے اور کوئی قبیلہ اسلام پر قائم ندر ہا، سب کے سب اپنی ایر بیوں پر پھر گئے، یہی وہ لوگ

و معی تاب الاسلام والمسلمین کی دور و 219 کی بین جن کے متعلق حضرت رسول کریم میلی فی فرمائیں گے "اَصُحَابی اَصُحَابی!" میرے ساتھی! "تو آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نہیں جانے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کارنامہ (ارتداد) سرانجام دیا تھا کیوں کہ لوگ آپ کے بعد کیا کارنامہ (ارتداد) سرانجام دیا تھا کیوں کہ لوگ آپ کے بعد کیا کارنامہ (ارتداد) سرانجام دیا تھا کیوں کہ لوگ آپ کے بعد کیا کی گرتے رہے۔

تیسری بات یہ ہے، کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت نبی کریم ﷺ کے ساتھ تو رہے، لیکن انہوں نے آپ کی ہیروی نہیں کی، لہذا وہ لوگ اصطلاحاً صحابی کی تحریف میں داخل نہیں۔

اس بات كا ثبوت بيه كم جب عبدالله بن أبي ابن سلول في كما كه:

" لَئِنُ رَجَعُنَا اِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلُّ »

'' کہ اگر ہم مدینہ لوٹے تو عزت دار، ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔'' تو مدینہ منورہ کے اس رئیس المنافقین کی بیہ بات حضرت عمر گوسنائی گئی، تو انہوں نے اللہ کے بیارے نبی حضرت محمد ﷺ سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول اجمھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں؟

آپ نے فرمایا نہیں اکہیں یوں نہ کہا جانے گئے کہ محمد اپنے ساتھیوں کوئل کرتا ہے۔ [1]
چنا نچہ حضرت رسول کریم عظی نے اسے عُر فااپنے صحابہ میں شامل کیا۔ یغنی عرفی یا
لفظی اعتبار سے نہ کہ اصطلاحی اور شرعی اعتبار سیکیو تکہ عبد اللہ بن ابی این سلول رئیس
المنافقین تھا اور الن لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اپنا نفاق ظاہر کردیا تھا اور اللہ نے
السنافقین تھا اور الن لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اپنا نفاق ظاہر کردیا تھا اور اللہ نے
اسے رسوا کردیا تھا۔

 چوتھی بات یہ ہے کہ بسا اوقات کلمہ (اَصُحَابِی) سے وہ تمام لوگ مراد لیے جات میں جوقبول اسلام کے حوال سے حضرت رسول کریم تاہے کے ساتھی لینی امتی ہے۔

[1] بخارى. كتب التفسير باب يقولون لئن رَجَهُزًا إلَّى الْمَدِيَّةِ ،وقم الحديث: ٧ . ٩ ع.

## حَدِ صمع تاريخ الاسلام والمسلسن على ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَ220 ﴾ ﴾

اگر چدانہوں نے آپ کو نہ بھی دیکھا ہو،اور ہماری اس توجید پر اُمَّتِی ! اُمَّتِی ! یا اِنَّهُمُ اللهِ اللهُ ا

باقی رہا حضرت نی کریم اللہ کا بیفر مان کہ میں انہیں پہچانتا ہوں گا، سوآپ واضح کر چکے ہیں کہ میں اس امت کو پہچان لوں گا، چنانچہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ انہیں کیسے پہچانیں گے حالانکہ آپ نے انہیں دیکھانہیں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا: میں انہیں وضو کے نشانات سے پہچانوں گا۔[1]

ان تمام توجیہات کے بعد گزارش کرتا چلوں کہ خارجی اور ناصبی ومعتزلی حضرات اصحاب رسول کے ارتداد پر اس حدیث پر استدلال نہیں کرتے ہیں بلکہ صرف شیعہ صاحبان ہی استدلال کرتے ہیں تو انہیں کہا جائے گا کہ:

[1] بخاري كتاب الوضوء: باب نضل الوضوء رقم: ٣٩١، مسلم، كتاب الوضوء، رقم: ٣٥.

فنده: (پورى روايت اس طرح ب ك ) حضرت ابو بريرة فرمات بيس ك في كريم على قبرستان بر مح اور فرمايا:

\* اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمُ دَارَ قَوْمٍ مُومِنِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَدِدُتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا اِخْوَانَنَا"

"كرمون قوم ك كر والوا تم برسلامتي بواورب شك جم بهي ان شاء الله تم على وال بين، بس بيند

كرتا مول كه بم في اين بهائيول كود يكها موتا-"

لوگوں نے کہا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟

آب نے فرمایا: تم میرے محالی مواور حارے بھائی وہ لوگ میں جوابھی نہیں آئے۔

لوگوں نے کہا کہ آپ اپ ان امتوں کو کیے پہانیں کے جوابھی تک نیس آئ؟

آپ نے فر مایا تمہارا اس مخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے پانچ کلیان محور ک ان محور ول میں پھر رہے ہوں جوسیاہ رکھت والے ہیں، تو انہیں پیچان نہ سے گا؟۔

انبول نے کہا: کول نیس اے اللہ کے مقدس رسول ۔

آپ نے فرمایا: وہ وضوی وجہ سے پانچ کلیان آئیں گے اور میں ان سے پہلے دوش پر پہنچ چکا ہوں گا۔ آگاہ رہنا کہ پھھلوگ میرے دوش سے بول دور ہٹا دیئے جائیں گے جیسے بھٹکا ہوا اونٹ بٹایا جاتا ہے، میں اُنیس آواز دول گا، ادھر آؤ، تو جھے کہا جائے گا، کہ انہوں نے آپ کے بعد (آپ کے دین کو) بدل دیا تھا۔ تو میں کہوں گا "سنحقًا" کے دین کو) بدل دیا تھا۔ تو میں کہوں گا "سنحقًا" کے دین کو) بدل دیا تھا۔ تو میں کہوں گا "سنحقًا" کے دو میں کھوں گا کہ انہوں نے آپ کے بعد (آپ کے دین کو) بدل دیا تھا۔ تو میں کہوں گا "سنحقًا وہ کون کی دلیل ہے جو حضرت علی ، حضرت حسن ، حضرت حسین ، حضرت حمز ہ ، حضرت حمز ہ ، حضرت حمز ہ ، حضرت عباس اللہ بیت کو اس سے مشکل کرتی ہے؟ اور ان کو مرتدین کی صف

جبکہ ہم لوگ تو ان محترم ہستیوں کے ارتداد کے قائل نہیں خاشا و کُلا اور اللہ کی پناہ ہم ان کے متعلق ایبا سوچ بھی نہیں سکتے ، بلکہ ان کی امامت اور بزرگی کے قائل بیں جسے کہ حضرت علی بیں اور حدیث نبوی کے مطابق ان کے جنتی ہونے کے قائل بیں جسے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آنخضرت ملی جر اپر جڑھے تو فرمایا: اے حراء! تضہرا جا! تیرے اوپر نبی فرماتے ہیں کہ آنخضرت ملی جہید 111

اوراس ونت حضرت علی آپ کے ساتھ تھے اور وہ جنتیوں میں ہیں۔

اورآپ سے سیجی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا حسن اور حسین جنتی نو جوانوں کے رہیں۔ [2]

ہم شیعہ ہے کہیں گے کہ اگرتم کہو کہ الو بکڑ عرف الوعبید ہ وغیرہ اصحاب رسول ان لوگوں میں سے جیں جنہیں حوض سے دور ہٹا دیا جائے گا تو پھر ناصبوں جیسے لوگوں کو یہ بات کہنے ہے کون روکے گا کہ علی بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں حوض سے روکا جائے گا۔ اگرتم کہو گے کہ حضرت علی کے فضائل ثابت ہو چکے ہیں تو وہ جواب دیں گے کہ م حضرت الو بکر اور عمر فاروق کے فضائل ان سے بھی زیادہ ثابت ہو چکے ہیں۔

#### دوسراشبه اوراس کا جواب:

میں شامل کرنے ہے روکتی ہے؟ .

دوسرے شبے کے متعلق اہل ہدعت اللہ تعالیٰ کے اس قول سے فاسد استدلال

<sup>[1]</sup> سنن ابى داؤد - كتاب السنة: باب فى الخلفاء رقم:٤٦٤٨ سنن الترمذي-كتاب المناقب باب مناقب سعيد بن زيد ارقم:٣٧٥٧.

<sup>[2]</sup> سنن ترمذی - کتاب المناقب رقم:٣٧٦٨، ابن ماجه=المقدمة فضائل على بن ابي طالب رقم:٥٠١.

# ور مسمع تاريخ الاسلام والمسلمين على الموري (222 عليه الاسلام والمسلمين علي الموري (222 عليه (222

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ تَرَاهُمُ وَكُمَّ وَكُمَّا اللهِ وَ رَضُوانًا سِيمَاهُمُ فِي تَرَاهُمُ وَكُمَّ اللهِ وَ رَضُوانًا سِيمَاهُمُ فِي وَجُوهِهِمُ مِنْ آثَرِ السُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمُ فِي التَّوْرَاةِ وَ مَثَلُهُمُ فِي الْآرَاةِ وَ مَثَلُهُمُ فِي الْآرَاةِ وَ مَثَلُهُمُ فِي الْآرَاةِ وَ مَثَلُهُمُ فِي الْآرَاةِ وَ مَثَلُهُمُ فِي الْآرَاءِ وَمَثَلُهُمُ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

" محمد ( الله کے رسول بیں اور وہ لوگ جوان کے ساتھ بیں، وہ کفار پر برے سخت بیں اور آپس میں بڑے زم دل بیں۔ تو انہیں دیکھے گا کہ وہ الله تعالیٰ کا فضل اور اس کی خوشنودی علاش کرنے کے لیے رکوع اور سجد کرتے ہیں۔ ان کے چروں پر سجدوں کے اثر سے ( شرافت و بزرگ کی ) علامات ہیں، ان کی بیمثال تورات میں ہے اور ان کی بہی مثال انجیل میں ہے۔ جسے کھیتی نے اپنی کوئیلیں نکالیں، پھر وہ مضبوط ہوئی، پھر موئی ہوئی، پھر ان کی یہ دائی وہ اس کا بیہ مظر کسان کو دکش لگتا ہے ( الله نے انہیں اس کیسے فار کو خصہ دلائے ( اور اس کھیتی کی طرح شاداب کیا ) تا کہ وہ ان کے ذریعے کفار کو خصہ دلائے ( اور اس کھیتی کی طرح شاداب کیا ) تا کہ وہ ان کے ذریعے کفار کو خصہ دلائے ( اور وہ صحابہ کی شان کو د کھی کر دانت پھینے لگیس )، الله تعالیٰ نے ان میں سے، ان لوگوں کے ساتھ، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔''

جیسا کہ آپ د کھے رہے ہیں اس آیت میں اصحاب رسول کی مدح اور تعریف روز روثن کی طرح آشکار ہور ہی ہے لیکن جس طرح اللہ سجانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں (جو ہم نے چند سطریں پہلے بھی ذکر کی ہے) فرمایا ہے: ولا معمع تاريخ الاسلام والمسلمين على المنطق الاسلام والمسلمين على المنطق الاسلام والمسلمين على المنطق المنطق الاسلام والمسلمين على المنطق الم

﴿ فَامَّا الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْنٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ

" کہ جن لوگوں کے دلول میں کجی (یا کھوٹ) ہے وہ فتنہ اور من مرضی کا مطلب تلاش کرنے ہیں۔"

ای طرح بیاوگ، اس آیت کریمہ کے آخری کلمات ﴿ وَعَدَ اللّٰهُ الّٰذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَات مِنْهُمُ مَغُفِرَةً وَاُجُرًا عَظِیْما ﴿ کَوری ہوئ بیں اور کہتے ہیں کہ مِنْهُم ( بمعن 'ان بیں ہے') ہے مرادان میں ہے کچھلوگ بیں کیونکہ یبال ''مِن 'تبعیضیہ ہے، اس لیے اللہ نے ان لوگول کے ساتھ وعدہ کیا جوان میں ہے ایمان لائے اور انہوں نے نیک المال کے، لہذا ان میں سے کچھلوگ جنت میں حاکمی گے اور کی جنبیں حاکمیں گے۔ [1]

ان لوگوں کا بیاستدلال محض ،تلبیس اور کذب ہے، بلکداس قماش کے لوگوں میں سے چندلوگوں کی اجماع کا بھی وعویٰ کے اجماع کا بھی وعویٰ کردیا کہ یہاں مِن کا لفظ تبعیضہ ہے۔

جبکہ بہت می وجو ہات کی بنا پر بیدومولی سرے سے کذب پر بنی ہے۔

پہلی وجہ رہے کہ ملائے تغییر کے بقول یہاں لفظ (مِنْ) تبعیض کے لیے نہیں ہے ۔ یعنی مِنْ مُدُومُ ہو وہ معنوں میں آتا ہے۔ یعنی مِنْ مُدُمُ ہُمُ وہ معنوں میں آتا ہے۔ پہلامعنی رہے کہ ان کی جنس اور ان جیسوں سے، جس طرح قرآن تھیم میں اللہ کا ارشادے:

﴿ فَاجْعَنِبُوا الرِّجُسُ مِنَ الْاُوثُانِ ﴿ احج ٢٠١٠ "كُتِمَ ( مِر طرح ك ) بتول كى پليدگى سے بچو۔"

<sup>[1]</sup> أَنَّ الْمُتَذِّينُ : ١١٧ (المحمد التيجاني الشيعي).

## ور المسلس على معم الها المسلس على المسلس على المسلس على المسلس على المسلس الم

اُس آیت میں اللہ تعالیٰ کی میہ مراد نہیں ہے کہتم بعض بنوں کی پلیدگ سے بچواور بعض سے نہ بچو، بلکہ مطلب میہ ہے کہ ہم تمام بنوں کی پلیدگ سے بچیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿ فَاجْتَرِبُوا الرِّبْحُسُ مِنَ الْاَوْثَانِ ﴾ سے مراد میہ کہ ان جیسے بنوں کی نجاست سے بچو،

- و دوسرامعنی بید که یهال مِن مو کده ب، جس طرح قرآن عکیم میں الله تعالیانے ارشاد فرمایا: ﴿ وَ نُنزِلُ مِنَ اللهُ قَانَ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ ﴾ که ہم قرآن سے (وه چیزیں) نازل کرتے ہیں جو (سراسر) شفاء اور رحمت ہیں۔ چنانچہ اس آیت لیمن ﴿ وَعَدَ اللّهُ الَّذِیْنَ آمُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمُ ﴾ میں مِنْهُمُ سے مراد مِن الْمَثَالِهِمُ ہے۔
- تیسرامعن میرکدیہاں مِنْهُم تأکید کے لیے ہے یعنی ان جیسے نیکو کاروں سے یا ان
   سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔[رضی اللہ عنہم]

مزید برآں آیت کے سیاق پرغور سیجئے۔ یہ آیت مکمل طور پر مدت پر مشمل ہے،اس میں کسی ایک صحابی کی بھی ندمت نہیں ہے، بلکہ تمام صحابہ کی مدح ہے،اللہ تعالیٰ نے ان کے ظاہر کے متعلق یوں ارشاد فرمایا:

﴿ تُواهُمُ وُكُّعًا سُجَّدًا ﴾

اوران کے باطن کے تزکیہ کے متعلق میں ارشاد فرمایا:

﴿ يَبُتَغُونَ فَضُلًّا مِنَ اللَّهِ وَ رِضُوانًا ﴾

د کیمے اللہ تعالی نے ان کے رکوع اور جود اور عاجزی داکساری کا تذکرہ کر کے ان کی ظاہر کی یا کیزگی بیان کی ادر ﴿ یَبْتَعُونَ فَضُلًا مِنَ اللّٰهِ وَ دِضُوانًا ﴾ کا تذکرہ کر کے ان کے اوصاف منافقین جیسے کر کے ان کے اوصاف منافقین جیسے بیان ہیں کیے کہ:

### و 225 معم المايخ الاسلام والمسلمين ع معم المايخ الاسلام والمسلمين ع معم المايخ الاسلام والمسلمين ع

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُنَحَادِعُونَ اللَّهُ وَ هُوَ خَادِعُهُمُ وَ إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلُوةِ قَامُوا كَا اللَّهُ إِلَّا قَامُوا إِلَى الصَّلُوةِ قَامُوا كُسَالَى يُورَأُونَ النَّاسَ وَلَا يَسَذُكُورُنَ اللَّهُ إِلَّا قَالِيَلًا﴾ الصَّلُوةِ قَامُوا كُسَالَى يُورَأُونَ النَّهُ إِلَّا قَالِيلًا﴾ [يساء ١٤٢]

" كم منافقين الله تعالى كودهوكه دين كى تك ودوكرتے بي اوروہ انہيں ان كم منافقين الله تعالى كودهوكه دينے كى تك و دوكرتے بيں اور وہ بھی لوگوں كو دكھانے كم ارك ہوئے بيں اور وہ بھی لوگوں كو دكھانے كے ليے اور وہ اللہ كو بہت كم يادكرتے بيں "

دیکھیے اللہ نے ان کا وصف سطر تربیان کیا، ان کے باطن کی پاکیزگی بیان نہیں کی، باوجوداس کے کہوہ بظاہر مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ان کے باطن کو جھٹلاد یا ہے، جبکہ صحابہ کے متعلق بیان فرمایا: ﴿ یَبْتَعُونَ فَضُلًا مِنَ اللّٰهِ وَ رِضُواناً ﴾ مزید برآس (مِنْهُمُ) سے، (مِنْ جِنْسِهِمُ) یا (تاکید علیٰ حالهم) مراد لین، جمہور مفسرین بلکہ تمام اہل سنت مفسرین کا قول ہے مثلاً

(۱) نسفی، (۲) ابن الجوزی، (۳) ابن الا نباری، (۴) زخشری، (۵) الزجاج، (۲) العکمری، (۵) الزجاج، (۲) العکمری، (۵) نیشا پوری، (۸) ابن کثیر، (۹) طبری وغیرہم مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر پر بحث کرتے ہوئے یہی فرمایا ہے کہ یہاں کلمہ" مِنْ "تبعیض کے لیے نبیں ہے میاک کرتے ہیں، بلکہ تاکید کے لیے ہے، یاجنس بیان کرنے کے لیے ہے، یاجنس بیان کرنے کے لیے ہے، یاجنس بیان کرنے کے لیے ہے۔ ا

#### تیسرا شبه اوراس کا جواب:

اس طرح کے دیگر شبہات کی طرح وہ اس روایت سے بھی شبہ وارد کرتے ہیں کہ جب حضرت نبی کریم عظافہ عمرہ کیے غرض سے حدیبیہ پہنچے اور وہاں قریش کے ساتھ م

[1] وكيميخ اعراب القرآن و صرفه و بيانه تاليف محمود صافى: ٢٦، ص: ٢٧٢.

حرا کہ دہ سرمنڈ دائیں اور قربانیاں کریں، تو صحابہ کو کھی کے ارادے سے اپنے صحابہ کو کھم دیا کہ دہ سرمنڈ دائیں اور قربانیاں کریں، تو صحابہ کرام نے آپ کے کھم کی تقیل نہ کی، اس عدم تقیل کو دیکھ کرآپ حضرت ام سلم سے پاس عصہ کی حالت میں تشریف لائے تو انہوں نے ہوجھا:

اے اللہ کے پیارے رسول! آپ غصے میں کیول ہیں؟

آپ نے فرمایا: میں کیوں نہ غصہ کروں، میں لوگوں کو تھم دیتا ہوں، وہ میرے تھم کی تمیل نہیں کرتے۔[بخاری]

مبتدعین کہتے ہیں کہ صحابہ رسول تعلقہ نے آپ کو ناراض کیا اور اس طرح کے لوگوں کا عادل ہونا محال ہے۔

اس داقعہ کی اصل صورتحال بیان کرنے سے قبل ہم عروہ بن مسعود تقفی کا جرت انگیز مشاہدہ بیان کرنا مناسب سجھتے ہیں، عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقعہ پر حضرت نبی کریم ﷺ جب بھی تھو کتے تو صحابہ کرام اسے زمین پر گرنے سے پہلے بی ہاتھوں ہاتھ لے لیتے تھے اور میں قیصر روم اور کسری ایران اور نجاشی حبشہ کے درباروں میں حاضر ہو چکا ہوں، میں نے کسی کو اپنے باوشاہ کی اس قدر تعظیم کرتے نہیں دیکھا، جس قدر محمد ﷺ کے ساتھی ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہاں معاملہ صحابہ کرام کی معصیت و نافر مانی کا نہیں، بلکہ ان کے وفور شوق کا تھا، ان کی شدید آرزوتھی کہ وہ بیت اللہ الحرام کی زیارت کریں، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ کاش حضرت رسول کریم ﷺ اپنی رائے بیل لیں، یا اللہ تعالی وی کے ذریعے اپنے نبی کو مکہ داخل ہونے کا تھم دے دے۔

اس آرزو میں انہوں نے آپ کے ارشاد کی تقیل میں تاخیر کی، ہماری اس توجیه پر حصرت ام سلمہ "کی حکمت دلالت کرتی ہے کہ انہوں نے بید صورتحال دیکھ کر فرمایا:

<sup>[1]</sup> صحيح بخاري كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد: ٢٧٢١.

معع تابع الاسلام والمسلمین کی حضوت و کوری کے اورا بنا آپ ابنا سر منڈ واکس اور قربانی ذی کریں۔ چنانچہ حضرت رسول کریم کی افتان کی اورا بنا سر منڈ وایا اور قربانی کی ، تو تمام صحابہ اپ سر منڈ وانے اور قربانیاں کرنے گئے۔

اگویا اصل بات یہ ہے کہ یہاں معاملہ محصیت و نافر بانی کا نہیں تھا۔ جسے کہ آپ نے طاحظہ فر مالیا ہے کہ انہوں نے آپ کے بولے بغیر ، ی محض آپ کو دیکھ کراپن سر منڈ وانے اور قربانیاں کرنی شروع کردیں ، یونکہ انہیں پہ چل گیا کہ معاملہ اپ انجام کو پہنچ گیا ہے اور سوائے واپس لوشنے کے کوئی چارہ نہیں ، اس لیے انہوں نے سر منڈ وائے اور قربانیاں کیس اور اللہ کے حکم کی تعمل کی ، ای بنا پر اللہ نے ان کے متعلق یہ منڈ وائے اور قربانیاں کیس اور اللہ کے حکم کی تعمل کی ، ای بنا پر اللہ نے ان کے متعلق یہ تان لی نازل فربائی۔

آیت نازل فربائی۔

﴿ لَقَدُ رَضِى اللَّهُ عَنِ الْمُومِنِينَ إِذْيُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَانْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ ﴾

اور پیجمی نازل فرمایا:

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُ ﴾ اور پوری سورہ نازل فرما کراس کا نام سورہ فتح رکھا کیونکہ بیسلے کے بعد نازل کی تھی اور بیسلح درحقیقت اصلی فتح تھی جواللہ تعالی نے اپنے نبی کوعطا کی۔

مزید برآ س ہمارا جواب بی بھی ہے کہ اس روایت سے صرف شیعہ ہی استدلال کرتے ہیں، ناصبی اور خارجی اور معزلی اس سے استدلال نہیں کرتے ہیں، ناصبی اور خارجی اور معزلی اس سے استدلال نہیں کرتے ، ناصبی تو اس وجہ سے کہ وہ اہل بیت کے ساتھ عدادت رکھتے ہیں اور وہ اس فرقے کے بہت عرصہ بعد ظاہر ہوئے اور خارجی تو اس وقت (صلح حدیبیہ کے وقت) موجود ہی نہ تھے اور پھر خارجی تو ان صحابہ کوبھی کا فر کہتے تھے جنہوں نے باہم جنگ کی۔ اور معزلہ وہ ہیں جو جنگ جمل اور صفین جیے فتوں میں شامل ہونے والے اصحاب رسول کی عدالت برحرف گیری کرتے ہیں۔



علاوہ ازیں ہم شیعہ صاحبان ہے کہیں گے کہ:

کیاان کے ساتھ (صلح حدیبیہ کے وقت)حفرت علی بھی تھے یانہیں؟!

الل سنت اور شیعه کا اجماع ہے کہ حضرت علی بھی ان کے ساتھ تھے، بلکہ آپ نے ہی آنخضرت ملک اور سہیل بن عمرو کا صلح نامہ لکھا اور حضرت علی بھی قربانی کررہے تھے، نہ اپنا ہر منڈ وا رہے تھے تو جس وجہ ہے صحابہ کرام کی عدالت مجروح ہوگی ای وجہ ہے حضرت علی کی عدالت بھی مجروح ہو گی ،لیکن ہم اہل النۃ نہ حضرت علی کی عدالت پرطعن کرتے ہیں نہ دیگر صحابہ کرام کی عدالت پر۔

#### چوتھا شہدادراس کا جواب:

(صحابه كرام كى عدالت مين شبهات والنه والعصرات) بدكت بي كه حفرت نی کریم ملاف نے لشکر اسامہ تشکیل دیا تو اس میں ابو بکڑ، عمر اور دیگر بڑے بڑے صحابہ كوشائل كيا اور فرمايا: ﴿ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَنْحَلُّفَ عَنْ جَيْشِ أَسَامَتُ ﴿ كَمَ اللَّهُ اللَّ لعنت کرے جولشکر اسامہ ہے بیچھے رہیں)تو جب حضرت رسول کریم فوت ہوئے اور لشکر اسامہ اپنے سغر پر روانہ ہوا تو ابو بکر وعمر اس کے ساتھ نہ گئے لہٰذا یہ دونوں حضرت رسول کریم ﷺ کی زبان ہے (نعوذ باللہ) ملعون قرار یائے۔

ہم کہتے ہیں کہ اوّلاً تو یہ سفید جھوٹ ہے، حضرت نبی کریم ﷺ سے یہ بات عابت ی نہیں کہ انہوں نے فرمایا ہو، اللہ اس پر لعنت کرے جو اس نشکر سے پیچھے رہے، بیہ تھیک ہے کہ حضرت رسول کریم نے لشکر اسامہ تیار کیا ہیکن اس سے چیھے رہنے والے ىرلعنت نېيىن فرمائى۔

دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی شکر اسامہ میں تشکیل نہیں ہوئی، کونکہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ حفرت ابو برصدیق تو حضرت نبی کر می اللہ کی باری کے ایام میں بھکم رسول مسلسل بارہ دن مسلمانوں کونماز پڑھاتے رہے، تو آپ انہیں بیک وقت مدینہ میں نماز پڑھانے اور انگراسامہ کے ساتھ جانے کا حکم کیے دے کتے تھے؟

البتہ حضرت عمر فاروق کا نام اشکر اسامہ میں ضرور شامل تھا لیکن جب حضرت نی البتہ حضرت عمر فاروق کا نام اشکر اسامہ میں ضرور شامل تھا لیکن جب حضرت ابو کر کیم تھے کی وفات ہوئی تو اشکر اسامہ ابھی مدینہ منورہ میں موجود تھا، چنانچہ حضرت ابو کمر صدیق، حضرت اسامہ بن زیر الے پاس کے اور ان سے حضرت عمر فاروق کو مشاورت کی غرض سے اپنے پاس رکھنے کی اجازت لے لی اور سے بات جضرت ابو مشاورت کی غرض سے اپنے پاس رکھنے کی اجازت لے لی اور سے بات جضرت ابو مشاورت کی غرض سے اپنے پاس رکھنے کی اجازت لے لی اور سے بات جضرت ابو مشاورت کی غرض سے اپنے پاس رکھنے کی اجازت لے لی اور سے بات جضرت ابو مشاورت کی غرض سے اپنے پاس رکھنے کی اجازت لے لی اور سے بات جضرت ابو مشاورت کی غرض سے اپنے پاس رکھنے کی اجازت لے لی اور سے بات جضرت ابو

ورندآ پ مملکت اسلامیہ کے سربراہ ہونے کے ناطے سے بغیر اجازت طلب کے بھی انہیں اپنے پاس رکھ کتے تھے۔ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہم اجمعین،

چنانچہ انہوں نے اجازت وے دی تو حضرت عمر فاروق تصفرت ابو بکر صدیق کے پاس تھہر گئے۔ یہ ہے نشکر اسامہ کا اصل واقعہ نہ کہ اس طرح جیسے کذاب بیان کرتے ہیں۔[1]

### یا نجوال شبه اور اس کا جواب

وہ یہ کی کہتے ہیں کہ جب حضرت نی کریم اللہ فوت ہوئے تو اکثر عرب اللہ کے دین سے مرتد ہو گئے، حضرت ابو بمر صدیق نے مرتدین سے لڑنے کی غرض سے فیسا کر اسلام کو روانہ فرمایا، ان کے سبہ سالاروں میں خالد بن ولید بھی تھے، حضرت ابو بکر مدیق نے انہیں نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب کی طرف بھیجا اوروہ اس عظیم معرکے میں فتحیاب ہو گئے۔ اس معرکہ کو معرکہ حدیقہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت خالہ بن ولید، اللہ کے وین سے مرتد ہونے والے عرب قبائل کی خبر لینے گئے، ان میں خالہ بن ولید، اللہ کے دین سے مرتد ہونے والے عرب قبائل کی خبر لینے گئے، ان میں سے جو قبائل دین اسلام کی طرف لوث آتے انہیں وہ چھوڑ دیتے اور جوالے کفریر قائم

# رح ان سے جنگ کرتے۔

حضرت خالد ؓ نے جن اقوام پر چڑھائی کی تھی،ان میں مالک بن نویرہ کی قوم بھی تھی اوراس قوم نے حضرت ابو بکرصدیق کواپنے اموال کی زکاۃ دینے سے انکار کردیا تھا، بلکہا نے بھی بھی زکوۃ نہ دی تھی۔

جب حضرت خالد، ان کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ:

تم نے نماز اور زکو ۃ کے درمیان تفریق کیوں کی؟ اموال کی زکو ۃ کہاں ہے؟ مالک بن نوریہ کہنے لگے،ہم یہ مال آپ کے صاحب کی زندگی میں اسے دیتے تھے، جب وہ فوت ہو گئے ہیں تو ابو بمرکا اس میں کیاحق ہے۔

یہ کن کر حضرت خالد غصے میں آ گئے اور فرمایا کیا وہ بھارا صاحب ہی ہے کیا وہ تمہارا صاحب نہیں ہے؟ ۔ آپ نے ضرار بن از ورکواس کی گردن مار نے کا تھم دے دیا۔ اور ایک قول کے مطابق مالک بن نوریہ نے نبوت کی جھوٹی دعویدار سجاح بنت الحارث کی پیروی کر لی تھی۔ [1]

کتب تاریخ میں ایک تیسری روایت بھی ہے اور وہ اس طرح ہے کہ

جب حضرت خالد في ان سے اس مسئله پر گفت وشنید کی اور انہیں ڈرایا وصکایا اور انہیں ڈرایا وصکایا اور ان میں سے پچھ لوگوں کو قید کر لیا تو اپنے ساتھیوں سے کہا: " أَدُفِتُوا أَسُرَا كُمُ» " ممانے قید یوں کو گرمائش دو۔' كيونكه رات شفندی تھی۔لیکن بنو ثقیف کی لغت میں الدَّحَلَ " كا مطلب به تھا كه اسے قل كردو۔

لہٰذا انہوں نے سمجھا کہ خالد انہیں قتل کرنا جاہتے ہیں، تو انہوں نے ان قیدیوں کو حضرت خالد کی اجازت کے بغیرقتل کر دیا۔

<sup>[1]</sup> اس بات کوشیعی عالم این طاؤوس نے بیان کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ: بنوتمیم اور زیات مرتد ہو گئے تھے اور ما لک بن تورہ مربوی کی کمان میں چلے گئے تھے و بکھتے فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب ص: ١٠٥.

## ولا معم تاريخ الاسلام والمسلمين على معم الدي الاعتماد والمسلمين على معم الدي المعاد والمسلمين على معم المعاد والمعاد والمعاد

ان مینوں وجوہات میں ہے کوئی وجہ بھی ہو، حضرت خالد نے تاویل کی بنا پرانہیں مثل کیا۔اس لیےان برعیب نبیس لگایا جا سکتا۔

باقی رہا ان کا یہ کہنا کہ خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ یر بوگی کوقل کر کے اسی رات اس کی بیوی سے خلوت کی تو بیصر تکے جھوٹ ہے۔

البتة حفرت خالد بن جب اسے قل كيا اور اس قوم كوقيدى بنايا تو اس كى بيوه كو بھى قيد كر ليا، ليكن يہ كہنا كہ آپ نے بہلى رات ہى اس سے خلوت كى، يا مالك بن نويره كو اس كى بيوى بتھيانے كے ليے قل كيا، تويہ سب جھوٹ ہے۔

الله تبارک و تعالی کی راه میں ( دادِ شجاعت دینے والا غازی) حضرت خالدین ولید وہ مجاہد ہے جو کہا کرتا تھا۔

« لَأَن أُصَبِّحَ الْعَدُوَّ فِي لَيُلَةٍ شَاتِيَةٍ أَحَبُّ الِّيَّ مَنُ اَن تُهُلاَى اللَّي اللَّي فَيُهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عُرُوسً اَوُ اُبَشَرَ فِيهُا بِوَلَدٍ (2)

"سردترین رات میں صبح تک دشمن سے برسر پیکار رہنا مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ اس میں مجھے اس میں نیادہ محبوب ہے کہ اس میں اللہ کے کی بشارت دی جائے ۔"
لڑ کے کی بشارت دی جائے۔"

حضرت خالد ان عظیم جرنیلوں میں سے ہیں جن کے متعلق حضرت نبی کریم اللہ نے فرمایا:

" خَالِدٌ سَيُفَ مِنُ سُيُوُفِ اللَّهِ سَلَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُشُرِكِيُنَ» [3]

[1] و مح البداية والنهاية ٦/٦٦. [2] البداية والنهاية ١١٧/٧.

عند. (ظامة المسلمين سيدنا الوير فرمايا كرت تفي كه: عجزت النساء ان بلدن مثل حالد كرعورتي فالدجيرا بوان مرد يواكر في عالا جيرا

[3] فتح الباري كتاب فضائل صحابه باب مناقب حالد ٣٧٥٧، ابن عساكر ١٥/٨، ديكهئي سلسلة الاحاديث الصحيحة ٢٣٧.

## 

'' کہ خالد تو، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، جسے اللہ نے مشرکین پر سونتا ہوا ہے''

ای بنا پر جب حفرت خالد بن ولید سے مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھوں کے قل جیما سے ماتھوں کے قل جیما سانحہ سرزد ہوا، تو حفرت ابو بر صدیق سے کہا کہ خالد کو معزول کرد یکئے، کیونکہ اس کی تلوار میں خوزیزی ہے۔

تو حضرت ابو بكرنے فرمایا:

« لَا وَاللَّهِ! سَيُفٌ سَلَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُشُرِكِينٌ "[1]

"الله كى تتم ايسانېيں ہوسكتا، وه مكوار بين جي الله نے مشركين پرسونتا ہے۔"

#### چھٹا شبہاوراس کا جواب:

امير معاويه كالحجر بن عدى كوتل كرنا،

حجربن عدی کے متعلق اختلاف ہے کہ وہ صحابی ہیں یا تابعی۔

امام بخاريٌ ، ابو حاتم رازيٌ ، ابن حبانٌ ، ابن سعدٌ ، خليفه بن خياطٌ ، جيسے جمہور اہل علم

کے قول کے مطابق حجر بن عدی تابعی ہیں،صحابہ سے نہیں ہیں۔<sup>[2]</sup>

امیر معاویہ نے حجر بن عدی ( کوفی ) کوتل کس بنا پرقل کیا؟

جربن عدی، حفرت علی الرفظی کے ساتھیوں میں سے تھے اور ان کے ساتھ ال کر صفین میں لڑے تھے گر ان کے ساتھ ال کر صفین میں لڑے تھے گر ان کے قل کا واقعہ عام الجماعة لیعنی حضرت معاویہ کے حق میں حضرت حسن کی دست برداری اور حضرت امیر معاویہ نے منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد حضرت معاویہ نے زیاد بن ابوسفیان کو کونے کا گورز بنایا (اور کوفہ والوں کا حال کسی سے مختی نہیں، کیونکہ یہی لوگ ہیں جضوں نے گورز بنایا (اور کوفہ والوں کا حال کسی سے مختی نہیں، کیونکہ یہی لوگ ہیں جضوں نے

<sup>[1]</sup> الكامل في التاريخ ٢٤٢/٢. [2] الاصابة ٣١٣/١.

ول صميع تاريخ الاسلام والمسلمين على والمواجع وا حضرت علی کوقل کیا اور ان کے بیٹے حسن سے خیانت کی ،اور حضرت عمر کی خلافت میں حضرت سعد کی امارت پر اعتراض کیا، اور انہی لوگوں نے حضرت ولید بن عقبد کی امارت برطعن کیا، اور حضرت ابومویٰ اشعریؓ کی امارت کومورد اعتر اضات بنایا، بلکه بید تکوار کی قوت کے بغیر کسی سے راضی نہ ہوئے ) اور یہی زیاد بن ابوسفیان قبل ازیں حضرت علیؓ کی طرف سے بھر ہ کے گورنر تھے۔[1] جب حضرت معاویہ نے صلح کے بعد خلافت سنبیالی تو اسے بھرہ پر برقرار رکھا اور کوفہ بھی اس کے کنٹرول میں دے دیا۔ ایک دن صورتحال بیه پیدا ہوئی که زیاد بن ابوسفیان، لوگوں میں جمعۃ السارک کا خطبددے رہے تھے اور ایک قول کے مطابق انہوں نے خطبہ طویل کردیا تو حجر بن عدی كَمْرًا بِوكر كَهِنِهِ لا الصَّلوةَ الصَّلوةَ »، (نماز برُهاؤ، نماز برُهاوَ) ليكن زياد نے خطبہ جاری رکھا تو اس نے اسے پھر مارا۔ یہ دیکھ کر حجر کے ساتھی بھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی چھر مارے اور بیر کت عین اس وقت کی گئی جب و دمنبر پر کھڑا خطبہ وے رہا تھا، زیاد بن ابوسفیان نے حضرت معاویہ کو اس بدتمیزی کی اطلاع وی، تو انہوں نے حجر بن عدی کواپینے پاس حاضر کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ اس نے فتنہ بھڑ کانے کی سعی کی تھی۔ <sup>[2]</sup>اور شاید حضرت معاویہ نے سوحیا ۔ كدسرے سے فتنه كى جڑى كات دى جائے،اس ليے آپ نے حجر كے قبل كا حكم ديا۔ چنانچے حضرت عائشاً نے حضرت معاویاتے ہو چھا کہتم نے حجر بن عدی کوئس بنا پر قل کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آب مجھے اور جمر کو چھوڑ یے یہاں تک کہ ہم اللہ

کے ہاں ملاقات کریں! <sup>[3]</sup>

<sup>[1]</sup> تايخ خليفة بن خياط:٢٠٢٠١.

<sup>[2]</sup> الاصابة : ٣١٣/١، سير اعلام النبلاء ٦٣/٢ ع ٦٦٦.٤، تمل تعيل البداية والنهاية ٨/٥ پر د كيه يك [3] البداية والنهاية ٨/٥٥ اوروكيم العواصم من القواصم ٢٢٠.

ور ہم بھی یبی کہتے ہیں کہ انہیں اور جمر کو چھوڑ یے خی کہ وہ اللہ کے بال اکشے پیش ہوں۔

#### ساتواں شبہ اور اس کا جواب<u>.</u>

قضيه فدك اورميراث فاطمة "

(عدالت صحابة كرام ميں شبهات پيش كرنے والے) كہتے ہيں كه:

حضرت نبی کریم این کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ ابو بکر صدیق ہے حضرت نبی کریم کے ورثہ ہے حصہ ما تگنے آئیں۔

اس دلیل سے استدلال کرنے والے بھی شیعہ میں اور وہ حضرت فاطمہ کے فدک کی جا کیرطلب کرنے کی تو چیہ میں اختلاف کرتے ہیں۔

بچھ شیعہ مجتبدین کہتے ہیں کہ فدک کی جاگیر، حضرت فاطمہ کے لیے، حضرت رسول کریم سی کا ور شقی اور دیگر شیعہ مجتبدین کہتے ہیں کہ یہ ہبتی اور حضرت رسول کریم سی نے نیبر کے دن حضرت فاطمہ کو ہبہ کی تھی۔

پہلے قول کی بنا پر کہ فدک کی جا گیر، حضرت رسول کریم بھاتھ کا ورشہ تھی، اس کا تذکرہ سجے بخاری و مسلم میں اس طرح ہے کہ حضرت رسول کریم کی وفات کے بعد حضرت فاطمیۃ "حضرت ابو بکر صدیق" کے پاس، حضرت رسول کریم کیاتے کی فدک اور خیبر والی جا گیرے وراثت طلب کرنے کے لیے تشریف لے گئیں تو حضرت ابو بکر"نے فرمایا:

میں نے حضرت رسول کریم ﷺ کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ

« إِنَّا لَا نُوُرَثُ، مَا تَرَكُنَاهُ صَدَقَةٌ » [1] يا "مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ » [2] يا

<sup>[1]</sup> صحيح مسلم كتاب الحهاد والسير، رقم: ٩٤.

<sup>[2]</sup> صحيح بخارى كتاب فرض الخمس، وقم: ٣٠٩٣، مسلم كتاب الحهاد والسير: ٤٩.

# 

«مَاتَرَكُنَا فَهُوَ صَدَقةٌ »[1]

"کہ ہم انبیاء کا گروہ ہیں کی کو ہمارا وارث نہیں تھہرایا جاتا ہم جو پچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔"

اس معنی کی میرتین روایات ہیں۔

حضرت ابو بکر ؓ نے حضرت فاطمہ ؓ کو انہی الفاظ میں بیا حدیث سائی۔ مند احمد کی روایت میں ہے کہ:

" إِنَّا مَعَاشِرَ الْآنُبِيَاءِ لَا نُوُرَثُ » [2]

'' که ہم انبیاء کی جماعت ہیں ،کسی کو ہمارا دارث نہیں تھہرایا جاتا۔''

لیکن صحیحین کی روایت ہے کہ:

" إِنَّا لَا نُوُرَثُ مَا تَرَكُنَاهُ صَدَقَةٌ »

'' بے شک جارا وارث نہیں تھہرایا جاتا، ہم جو پھھ ترکہ چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔'' اس پر حفرت فاطمہ ، حضرت ابو بکر صدیق سے ناراض ہو گئیں، یا تو اس خیال سے کہ ابو بکر ' نے حدیث نبوی سجھنے میں غلطی کی، یا پھر سننے میں غلطی کی۔ جبکہ حضرت فاطمہ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے عموم سے استدلال کیا کہ:

# ﴿ يُوْصِيْكُمُ اللَّهُ فِي اَوُلَادِكُمُ لِلَّذَكِرِ مِثْلٌ حَظِّ الْأَنْكَيْنِ

[النساء: ١١] وغير دالك

اٹل السنہ اس مسئلہ میں حضرت ابو بکر "کا عذر تلاش نہیں کرتے، بلکہ وہ حضرت فاطمہ کا عذر تلاش کرتے ہیں، کیونکہ وہ صاف و بکھ رہے ہیں، کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت نبی کریم سیجی کی متواتر حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اور اس حدیث کو حضرت ابو بلڑ کے علاوہ حضرت عثمانی مضرت عمر مصرت عباس مضرت عبدالرحمٰن بن

[1] صحيح مسلم كتاب المهاد سير، وقم ١٠٥. [2] مسند احمد ٢٦٢/٢.

عون "، سعد بن الى وقاعل "، حضرت زبير بن عوام اور بذات خود حضرت على " نے بھى

حفرت رسول كريم الله يساروايت كيا بكه : « إنَّا لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ اللهِ

'' بے شک ہمارا دار شنبیں تھہرایا جاتا۔ ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔'' چنانچہ جب حضرت فاطمہ ؓ نے اس جواب کو قبول نہ کیا تو اہل السنہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ حضرت فاطمہ کا عذر تلاش کریں، کیونکہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت فاطمہؓ کے حق میں قصور دارنہیں سجھتے۔

شیعی مجتمدین کہتے ہیں کہ وہ ابو بکڑ سے ناراض ہو کیں۔

ہم کہتے ہیں کہ آگر ابو بکڑ صدیق پر الله راضی ہو گیا، تو انہیں حضرت فاطمہ گی تاراضی نقصان نہیں دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں۔

﴿ لَقَدُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُومِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ [نتج: ١٨]

اور حفزت ابو بمرصدیق اس دن حضرت رسول کریم تنظیہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں سے اول نمبر پر بیعت کرنے والوں میں سے اول نمبر پر تھے۔ لہذا جس مخص سے الله راضی ہوگیا اور اس کا رسول بھی راضی ہوگیا تو ایسے کسی ناراض ہوئے والے کی ناراض پجھ نقصان نہ دے گی۔

(خیریه تو چندمعروضی گزارشات تھیں) کیکن ہم تفصیل کے ساتھ اس دلیل کا جواب ذکر کرتے ہیں۔

ان کا بیکہنا کہ وہ جا گیر حضرت نبی کریم ﷺ کا ور شقی، تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم نے فر مایا:

" إِنَّا لَا نُورَتُ مَا تَرْكُنَا صَدَقَةً" الكامعي بيب كمهم جو كِه جِهورُ جاكي وه

[1] صحيح بخارى: كتاب فرض الخمس رقم ٣٠٩٤، صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير، رقم ٤٩.

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

شیعه مجتمدین اس حدیث کی معنوی تحریف کرتے ہوئے کہتے ہیں که «مَاتَر کُناً صَدَفَةً» بیں لفظ"ما" نافیہ ہے، یعنی ہم نے صدقہ نہیں چھوڑا۔

جبدالل النة فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ مَا مُوصولہ ہے اور صحیحین کی صحیح روایت میں جملی ایول ہی ہے اور المَا تَرَ کُنَا فَهُوَ جملی ایول ہی ہے اور المَا تَرَ کُنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ "کے الفاظ والی روایت بھی اس معنی کی تائید کرتی ہے کہ ہم جو پچھ چھوڑ جائیں ووصدقہ ہے۔''

مزید برآں وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے بھی استدلال کرتے ہیں،جو حضرت زکر ماعلیہ السلام کے متعلق ہے کہ انہوں نے فرمایا:

﴿ فَهِبُ لِى مِنُ لَكُنُكَ وَلِيًّا يَرِثُنِى وَ يَرِثُ مِنُ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ [مريم:١٦٠٥

" کہ مجھے اپنی جناب سے وارث نصیب فرما جو میرا بھی وارث ہو، اور آل یعقوب کا بھی، اور اے اللہ! اے برگزیدہ بنا۔"

ان کا استدلال ہیہ ہے کہ یہاں اللہ نے وراثت ثابت کی ہے، اور حضرت سلیمان کے متعلق ارشاد ہے:

﴿ وَ وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ﴾ [ نمل:١٦]

'' اورسلیمان علیه السلام ، دا ؤ دعلیه السلام کے وارث بنے۔''

ان دونوں آیوں کی تغییر مندرجہ ذیل ہے۔

پہلی آیت یعنی فرمان الہی ﴿ يَرِ ثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعُقُونَ ﴾ کے متعلق ہماری لزارش یہ ہے کہ: معم الدن الله والسلمن في حدود الله تعالى بات تو يه ب كركى بهى نيك آدى ك شايان شان نهيس به كدوه الله تعالى في فقط مال كا وارث بنان كى فاطر، الركا طلب كرب، تو بم كيم مان ليس كه حفرت زكريا جينا كريم النفس ني، الله تعالى سے اليي اولاد ما تكے جو فقط اس كى دولت كى

دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ذکر یا سے کے متعلق مشہور ہے کہ وہ سفید پوش درویش پینجبر سے اور پیشہ کے اعتبار سے بردھی سے ان کے پاس کتنا مال تھا جس کا وہ اللہ تعالی سے وارث طلب کرنے گئے سے ؟! بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی، مال جمع نہیں کرتے، اور جو کچھوہ کماتے ہیں اسے نیکی کے کاموں میں خرچ کردیا کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول ﴿ یُوِثُنِی وَ یُوثُ مِنُ اللّٰ یَعُقُوبُ ﴾ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول ﴿ یُوثُنِی وَ یُوثُ مِنُ اللّٰ یَعُقُوبُ ﴾ کہ جو میرابھی وارث ہو اور اللہ یعقوب کا بھی ) کے سیاق پر خور کیا جائے کہ آل یعقوب کے ایشی سے داشتا ص کتنے ہوں گے؟!

اور حضرت بیجی علیه السلام آل لیعقوب میں کس نمبر پر بیں؟ آل لیعقوب میں حضرت موئی، حضرت واؤد، حضرت سلیمان، حضرت میجی شامل بیں اور بذات خود حضرت زکریا علیه السلام بھی! بلکه بنواسرائیل کے تمام اعبیاء آل لیعقوب ہیں، اور یعقوب علیہ السلام بی اسرائیل ہیں۔

ریتو ان کی بات ہوئی جوآل یعقوب سے نبی ہوئی۔ اگرانبیاء کے علاوہ یعقوب کی دیگر اولا دکوبھی حصہ دیا جائے تو حضرت کیجیٰ کو کیا ملے گا؟ اور وہ قریبی ورثاء کی وجہ سے مجوب الارث بھی ہول گے۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ فرمان اللی: ﴿ يُرِثُنِي وَ يُرِثُ مِن آل يعقوب ﴾ كا الفاظ ہى اس خض كا رد كررہے ہیں جو فقط مال كى وراثت مراد لے رہا ہے، بلكه زكر ياعليه السلام نے تو حضرت يعقوب كا ذكر اس ليے كيا كه وہ بھى نبى تھے اور زكريا بھى نبى بن ہندا انہوں نے جا ہا كہ وہ بنيا نبوت، علم اور حكمت كا وارث ہے۔

# وي معم تاريخ الاسلام والمسلمين على معم تاريخ الاسلام والمسلمين على معم تاريخ الاسلام والمسلمين على الاسلام والمسلمين الاسلام والمسلم والمسلمين الاسلام والمسلمين المسلمين الاسلام والمسلم و

چوش بات سے کہ حفرت نی کریم اللہ کا فرمان ہے:

«إِنَّا مَعَاشِرُ الْاَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ» لا آپكا فرمان كه «إِنَّا لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ »

'' کہ ہم جوانبیاء کی جماعت ہیں کسی کو ہمارے تر کہ کا دارث نہیں تھہرایا جاتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔''

اس کی وضاحت منجی بخاری کی معلق حدیث سے ہوتی ہے کہ حضرت نبی کریم میلائے نے فرمایا:

"إِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمُ يُورِّ نُوادِرُهَمًا وَلَا دِيُنَارًا وَ إِنَّمَا وَرَّ نُوا الْعِلَمَ" [1]
" كدانبياء كرام درجم ودينارك وارث نبيل بنات (يا چهوژت) بلكه وه تو صرف علم ك وارث چهوژت بيل."

باتی رہی دوسری آیت ﴿ وَوَرِثَ سُلْیُمَانُ دَاؤُدَ ﴾ تو اس میں بھی حضرت سلیمان \* حضرت داؤ د کے مال کے وارث نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ نبوت، حکمت اور علم کے وارث ہوئے تھے، اور ہماری اس تاویل کی وو وجو ہات ہیں۔

ایک توبید کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے کہ ان کی سوبیویاں اور تین صد لونڈیاں تھیں اور ان سے بہت کی اولا دھی، تو اکیلے حضرت سلیمان کس طرح ان کے وارث بن سکتے تھے؟ بلکہ حضرت سلیمان کے دوسرے بھائی بھی ان کے وارث ہوں گے، البذا صرف حضرت سلیمان کو ان کے مال کا وارث سمجھنا درست نہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس سے مالی یا مادی وراثت مراد ہوتی تو کتاب اللہ میں اس کے خصوصی ذکر کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ سے بات ہر خاص و عام کومعلوم ہے

[1] صحيح بخاري كتاب العلم.باب العلم قبل القول والعمل، ابو داؤد كتا ب العلم باب الحث على طلب العلم ٣٦٤١ واسناده صحيح. وي مسمع تاريخ الاسلام والمسلمين على الاسلام والم والمسلمين على الاسلام والمسلمين على الاسلام والمسلمين على الاسلام والمسلم والم والمسلم والمسلم و

کہ فطرتی طور پر بیٹا اپنے باپ کا وارث ہوتا ہے، اس صورت میں تو ﴿وُودِكُ سُكْنِهُانُ دُاوُدُ﴾ كا فرمان تخصيل حاصل ہے(بنا بريں معلوم ہوا) كہ بلا شبہ يہاں الله تعالىٰ نے دوسری چيز كا خصوصی تذكرہ فرمايا ہے، اور وہ ہے وراثت نبوت، لہذا ان كے اس قول كى كوئى دليل نہيں كہ (رشتہ داروں كو) انبيائے كرام كا وارث بنانا درست ہے اورضحے يہ ہے كہ كى كوان كا وارث نہيں بنايا جا تا۔

باتی رہاان کا بہ کہنا کہ فدک کی جا گیر حضرت رسول کر یم بھٹے کی طرف سے ہدیہ اور ہبتھی اور آپ نے وہ جا گیر حضرت فاطمہ کو خیبر والے دن عطا کی تھی اور وہ اپنی کتابوں میں یہ روایت بھی کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم بھٹے نے فتح خیبر کے بعد ﴿وَآتِ ذَالْقُوْ بِلِی حَقَّهُ ﴾ (کہ قرابت داروں کو ان کا حق دیں) کے نازل ہونے پر، حضرت فاطمہ کو بلایا اور انہیں فدک کی جا گیر عطا کی۔[1]

لہذا ہم تھوڑی دیر کھبر کراس کا بھی جائز ہ لیتے ہیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ بیمن گھڑت افسانہ ہے، کیونکہ نہ اس موقع پر یہ آ یت نازل ہوئی اور نہ حضرت نی کریم میلائے نے جفرت فاظمہ گوفدک کی جا گیرعطا کی، بلکہ صحیح اور اصل بات یہ ہے کہ حضرت فاظمہ نے حضرت ابو بکر سے فدک کی جا گیرکا مطالبہ بہد کی بنا پرنہیں بلکہ ورثہ کے اعتبار سے کیا تھا۔ (اور خیبر، کے بجری کے شروع میں فتح ہوا تھا۔) وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے اپنے نبی کو خیبر پر فتح عطا کی تو اللہ تعالی نے آیت مبارکہ ﴿ وَآتِ ذَا لُقُورُ بُیلَ حَقَدُ ﴾ نازل فر مائی، تو آپ نے فاطمہ کو بلایا اور اسے فدک کی جا گیر عطا فر مائی (لہذا ہم مندرجہ بالا افسانے کے مصنفین کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ) حضرت بشر بن سعد شخضرت رسول کریم میلائے کی خدمت میں حاضر ہوکر درخواست کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنا باغ بہہ کیا اور میں آپ کو گواہ بنانا درخواست کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنا باغ بہہ کیا اور میں آپ کو گواہ بنانا

<sup>[1]</sup> نفسير صافي ١٨٦/٣.

وي معي البيخ الاسلام والمسلمين على معي البيخ الاسلام والمسلمين على معي البيخ الاسلام والمسلمين على معيد المسلمين

عاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا: ''کیا تو نے اپی ساری اولا دکو اتنا کھے دیا ہے؟ اس نے کہا: ' دنہیں، تو آپ نے فرمایا: ''جا چلا جا، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔'' [1]

آپ نے اس بات کوظم عظہ رایا کہ کوئی آ دی ابنی اولاد میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دے (سوچنے کی بات ہے ہے) کہ حضرت نبی کریم توظم پر گواہ نہ ہے، تو وہ یکی ظلم خود کس طرح کر سکتے تھے، بلکہ ہم اللہ کے رسول تھا گئے کو پاک اور معصوم سیجھتے ہیں۔
ان مجتدین کو اصرار ہے کہ حضرت رسول کریم سی نے فتح نیبر کے بعد حضرت فاطمہ کوفدک کی جا گیر عطا کی۔ اور خیبر کے ھو فتح ہوا تھا۔ اور اس وقت آپ کی دوسری فاطمہ کوفدک کی جا گیر عطا کی۔ اور خیبر کے ھو کو فتح ہوا تھا۔ اور اس وقت آپ کی دوسری بیٹیاں، حضرت نیب، اور حضرت ام کلوم ہی فتری زندہ تھیں کیونکہ حضرت نیب مھو میں اور حضرت ام کلوم ہو ھو [3] میں فوت ہوئیں، تو آپ ان دونوں کونظر انداز کر کے صرف دوسرت فاطمہ کوکس طرح ہیہ کر سکتے تھے ؟! صلو ۃ اللہ وسلامہ علیہ۔ یہ تو حضرت نبی کریم عطرت نبی کریم کے درمیان فرق کرتے تھے۔ جبکہ آپ توظم پر گواہ بننے پر راضی نہ ہوئے تھے، تو خود کے درمیان فرق کر سکتے تھے۔ جبکہ آپ توظم پر گواہ بننے پر راضی نہ ہوئے تھے، تو خود کس طرح ظلم کر سکتے تھے؟!

لہذا دونوں اقوال ساقط الاعتبار تظہرے، اور ثابت ہوا کہ وہ جا گیرنہ تو ہہتھی اور نہ ورث، اس مسکلے میں ایک قابل غور عجیب بات ہے اور وہ یہ کہ حضرت ابو بکر گی و فات کے بعد حضرت عرض لیف میں ایک میں ایک علامی ہوئے، ان کے بعد حضرت عثمان اور ان کے بعد حضرت علی اگر ہم فرض کرلیں کہ فدک کی جا گیر ورثہ کی صورت میں یا ہبہ کی صورت حضرت فاطمہ گی تھی تو وہ ان کی ملک میں واخل ہوئی اور سیدہ فاطمۃ الزہراء، آنخضرت اللہ کے سانحہ ارتحال کے چے ماہ بعد فوت ہوگئیں، تو فدک کی جا گیرکن کی ملک میں گئی؟ ظاہر ہے کہ ارتحال کے چے ماہ بعد فوت ہوگئیں، تو فدک کی جا گیرکن کی ملک میں گئی؟ ظاہر ہے کہ

<sup>[1]</sup> مسلم كتاب الهيات عرقم ١٤. [2] سير اعلام النبلاء ٢٠٠٧، الاصابة ٢٠٠٧. [3] سيراعلام النبلاء ٢/٣٥٧، الاصابه ٢٦٦/٤.

وہ ورثاء کی ملک میں چلی گئ، تو اس صورت میں حضرت علی الرتفنی کا چوتھا حصہ بنا کیونکہ فرق وارث موجود ہیں۔ ﴿ لِللَّا تُحرِ مِشْلُ حَظِّ الْاَنْسَيْنِ ﴾ کے تحت باتی صے سیدین حسین کریمین اور زینب اور ام کلثوم رضی الله عنم کولمیں کے اور جب حضرت علی فلیفہ ہن تو انہوں نے اپنی اولاد کو فدک سے حصہ نہ دیا، اگر فدک کی جا گیر، حقد اردن کو نہ دین کا مربین حضرت ابو بکر فلا لم تے اور حضرت عربیمی فالم حقد اور حضرت عثمان جمین فلا لم تحق تو اس طرح حضرت علی مجمع فلا لم عابت ہوئ (نحوذ عثمان اور ہم (بحد لله) حضرت ابو بکر وعثمان وعلی کوظلم سے پاک بچھتے ہیں۔ البذا بالله ) اور ہم (بحد لله) حضرت ابو بکر وعثمان وعلی کوظلم سے پاک بچھتے ہیں۔ البذا فدک کی جا گیر نہ تو حضرت رسول کریم ہیں کی طرف سے ورش تھی اور نہ بی بید۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ جب حضرت فاظمۃ الزھراء کو فدک کی جا گیر نہ لی تو وہ ناراض وہ یہی کہتے ہیں کہ جب حضرت فاظمۃ الزھراء کو فدک کی جا گیر نہ لی تو وہ ناراض

موہ میں کا جب بیاں تہ بہب سرت کا سمہ اور مراہ و قصف **کی جب میرند**ی و وہ مارہ ک ہو گئیں اور اپنے باپ کی قبر کی طرف شکوہ لے کر گئیں! میں مذر جب میں اور کا سامہ حدد میں مدر اور اس مدر میں میں جب میں میں اور اس میں میں میں میں میں میں میں میں سے

یہ سفید جموت ہے! بلکہ یہ بات حضرت سیدہ فاطمہ کے شایان شان بھی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو این مقدس نی یعقوب علیہ السلام کی پریشانی کے وقت کی فریاد کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ ﴿ إِنَّمَا اَشْکُو بَرِیْنَی وَ حُزْنِی اِللّٰهِ ﴾ [یوسف: ٨٦] میں بیان کرتا ہوں۔''
د' میں اپنی پریشانی (بے بی) اورغم کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں۔''

تو حضرت فاطمة کوکس طرح بیرزیب دیتا تھا کہ وہ اپنے دکھ اورغم کا شکوہ حضرت رسول کریم سی کھی کی جس کو سی جستے ہیں رسول کریم سی کی خدمت میں ان کی دفات کے بعد لے جا کیں، بلکہ ہم تو سی جستے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہراء کی شان بہت بلند ہے اور وہ اپنے دکھ اورغم کا شکوہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرسکتیں۔

اور ان کا بید کہنا کہ حضرت فاطمہ الزہراء طعفرت ابو بکر سے ناراض ہو گئیں اور ناراضی کی حالت میں فوت ہو کیں، اور مشہور بھی ایسے ہی ہے، ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ناراض ہو کیں، لیکن ہم اس میں حضرت ابو بکرصد این کا قصور نہیں سجھیں گے، بلکہ حضرت فاطمینی ناراضی کا عذر تلاش کریں گے کیونکہ ان کی ناراضی بلاوجہ تھی۔

اور یہ بھی مشہور ہے کہ حضور ابو بکر صدیق نے انہیں راضی کر لیا تھا جیا کہ بہت سے اہل علم نے حضرت آمام معمی سے سی سند کے ساتھ مرسلا روایت کیا ہے۔[1] اور امام معمی سے ہیں۔

ببرحال الله تعالى بى حقيقت حال كوخوب جاننے والا ہے۔

اور اسی طرح یہ بھی مشہور ہے، کہ انہیں حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی اساء بنت عمیس فی نشل میں مشہور ہے، کہ انہیں عسل عمیس فی نشل میں فیسل دیا تھا، تو بیکس طرح ہوسکتا ہے کہ حضرت ابو بکر گوان کی موت کا پیتہ نہ ہو؟ اور صحح بات سے ہے کہ انہیں رات کو فن کیا گیا اور حضرت ابو بکر کواطلاع نہ دی گئی۔

ای طرح شیعہ کا قول ہے کہ ان کی قبر نا معلوم ہے، یہ جھوٹ ہے کیونکہ ان کی قبر جنت ابقیع میں ہے۔

علاوہ ازیں شیعہ کے نزدیک عورت، عقار(جا گیر) کی وارث نہیں بن سکتی، بالغرض اگر فدک کی جا گیر، وراثت بھی ہوتی تو (شیعہ کے مطابق) حضرت فاطمہ کواس سے پچونہیں مل سکتا کیونکہ وہ عقار (زبین) تھی۔ <sup>[2]</sup>

#### آ محوال شبداوراس کا جواب:

وہ آٹھوال شبہ میہ پیش کرتے ہیں کہ حفزت عمر فاروق ؓ نے حفزت ابو بکڑ کی بیعت کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ اچا تک تھی، ادر ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں بید درست ہے کہ انہوں نے حضرت ابو بکڑ صدیق کی بیعت کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ اچا نک ہو کی تھی لیکن ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم صحیح بخاری سے حضرت عمر ؓ کا قول بورے سیاق وسہاق سے پیش

[1] فتح الباري ٢٣٣/٦. [2] الفروع من الكافي ١٢٩/٧ نمبر ١١٠١٠٠٩٠٨.



سیدناعبد اللہ بن عباس ؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق ؓ کو بیہ بات پینجی کہ لوگوں میں سے کسی نے کہا ہے کہ اللہ کی قتم!اگر عمرؓ فوت ہو گئے تو میں فلاں آ دمی کی بیعت کروں گا اور حضرت ابو بکرؓ کی بیعت اچا نک ہوئی تھی۔

تو حضرت عرائے فرمایا مجھے بی خبر پینی ہے کہتم میں سے کوئی کہنے والا بیہ کہتا ہے کہ:

"اللہ کی قسم اگر عمر فوت ہو گیا تو میں فلاں آ دی کی بیعت کرلوں گا (خبردار!)، تم میں سے کوئی بیہ کرکسی فریب میں مبتلا نہ ہو کہ ابو بکر کی بیعت اچا تک ہوئی اور برقر ار رہی، بیٹ کی کے کہ وہ اچا تک ہوئی آفتی لیکن اللہ نے اس کے فساد سے بچا لیا اور تم میں حضرت ابو بکر صدیق کی سی عظمت اور فضیلت والا آ دمی موجود نہیں کہ اس کی طرف گردنیں اٹھتی ہوں!

اس کے بعد انہوں نے حضرت ابو بکڑ کے ساتھ انسار کے قبیلے بنوساعدہ کے سقیفہ میں جانے کا واقعہ بیان کیا اور اس میں بیہ بات بھی بیان کی کہ: میں نے اپنے ذہن میں ایک بات کو بنایا اور سنوارا، میں چاہتا تھا کہ ابو بکر صدیق کے سامنے کھڑا ہو کر اسے بیان کردں اور اس کے ذریعے لوگوں کے جوش کی تیزی کو قدرے شنڈا کروں، لیکن جب میں نے کھڑے ہوکر بات کرنا چاہی تو حضرت ابو بکر نے فرمایا: " خاموش رہے اور آ رام سے بیٹھے، تو میں نے نا پہند سمجھا کہ آنہیں ناراض کردں۔

چنانچہ حضرت ابو بکر نے گفتگو کی اور وہ مجھ سے بڑھ کر حلیم اور برد بار اور ذی وقار سے انٹیک گفتم انہوں نے فی البدیدونی باتیں یا ان سے انچی باتیں کردیں جو میں نے اس موقع کے لیے خوب بنائی سنواریں لیعنی ذہن شین کی ہوئی تھیں۔ چنانچہ آپ نے قبائل انسار کے لوگوں سے فرمایا:

یہ جوتم نے اپنی نیکیاں اور خوبیاں بیان کی ہیں۔ (ہم مانتے ہیں کدواقعی بین کیاں

الله كی شم! مجھے آ گے بردھا كر بغير كى گناہ كے ميرى گردن ماردى جائے تو بيمل مجھے اس كام سے زيادہ محبوب تھا كہ ميں اس قوم پر امير مقرر كيا جاؤں جس ميں حضرت الو بكر جبيبا انسان موجود ہو، تنى كہ آ وازيں بلند ہو گئيں ...... آخر ميں حضرت عمر نے فرمايا:
الله كی قتم! وہاں موجود لوگوں ميں جميں ايسا كوئى آ دى نظر نہ آيا جس كى بيعت الو بكر كى بيعت سے مضبوط تر ہواور ہم ڈر گئے كہ اگر ہم بيعت كيے بغير جدا ہو گئے تو وہ الو بكر كى بيعت سے مضبوط تر ہواور ہم ڈر گئے كہ اگر ہم بيعت كيے بغير جدا ہو گئے تو وہ

ابوہری بیعت سے مسبوط مرہواورہ مراح کہ اگرہ بیت ہے میں بعد ارجہ ایک عودی ہمارے بعد کسی کی بیعت کرلیں گے، اس کے بعد یا تو ہمیں بامر مجبوری بیعت کرنی بڑے گی، یا ہم اس کی مخالفت کریں گے،اوراس صورت میں فسادرونما ہوگا۔

تو جس شخص نے مسلمانوں سے مشورہ کیے بغیر کمی کی بیعت کی ، تو نہ بیعت کرنے والے کی مانی جائے گی اور نہ بیعت کیے جانے والے کی ، کیونکہ خطرہ ہے کہ کہیں لوگ بیعت کرنے اور بیعت لینے والے دونوں کوئل نہ کردیں۔

یہ ہے بیعت کا واقعہ،اور یہ درست ہے کہ بیا جا تک ہوئی تھی،کیکن اس کا پورا واقعہ ہم نے تفصیل کے ساتھ سقیفہ بنی ساعدہ کے شمن میں بیان کیا ہے لہذا بیہ حضرت عمر فاروق پرطعن نہیں ہے۔[رضی اللہ عنہ]

#### نوال شبه اور اس کا جواب:

انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت بیان کی ہے کہ جب حضرت نبی

[1] صحيح بخارى- كتاب الحدود ابات رجم الخبلي من الزني اذا احصنت، رقم: ٦٨٣٠ ،

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حرات السلام والمسلمین کی حدید میں حدید عرصہ السلام والمسلمین کی حدید کی میں حضرت عرصہ السلام والمسلمین کی حدید کی میں حضرت عرصہ اللہ کے اللہ کا وقت آپ کے گھر میں حضرت عرصہ اللہ کے لوگ موجود تھے، آپ نے فرمایا: کوئی چیز لاؤ میں تہمیں ایک تحریلکھ دوں کہ اس کے بعد تم گراہ نہ ہوگ، تو حضرت عرض نے فرمایا: اللہ کے رسول تھائی ہے اور کھر والے جھڑنے نے ہوا در ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمیں کتاب اللہ کافی ہے اور کھر والے جھڑنے نے کے اور اختلاف کرنے گئے کھوئی چیز قریب لاؤ، تا کہ اللہ کے رسول ہمیں تحریلکھ دیں، تا کہ اس کے بعد ہم گراہ نہ ہوں، اور پجھ لوگ حضرت عرکی موافقت کرنے گئے، جب اللہ کے رسول کے پاس اختلاف اور ادھر ادھر کی باتیں زیادہ ہونے لگیں تو آپ نے فرمایا:

"قُوْمُوا" (كەاڭھ جاۋ)

اس حدیث کو بخاری ومسلم نے اپنی صحیحین میں روایت کیا ہے۔ [1]

اس مدیث کی وجہ سے اصحاب رسول پران کے چنداعتراضات ہیں۔

ایک تو وہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا : اللہ کے رسول، (نعوذ باللہ) اول فول باتیں کررہے ہیں۔ [2]

یہ حضرت عمر پر افتراء اور جموٹا بہتان ہے انہوں نے ہرگز یوں نہ فرمایا کہ آپ اول فول باتیں کر رہے ہیں بلکہ صحیحین وغیرہ کتب حدیث کی صحیح روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا:

" إِنَّ رَسُولَ اللهِ قَدُعَلَبَهُ الُوجَعُ»

"كمالله كرسول يرتكليف غالب ہے۔"

اوراس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت حضرت نبی کریم ﷺ مرض الموت کی

[1] صحيح بعدارى كتاب العلم رقم، باب كتابة العلم :١١٤، صحيح مسلم كتاب الوصية، وقم: ٢٢.

[2] فاستلوا اهل الذكر ص ٤ . (مي م ١٧٠٠ ( تيماني هيعي في يرجموث امام بخارى يرتمويا بــ)

حج معمع تابع الاسلام والمسلمين کي دون و 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247

حضرت عائش فرماتی ہیں کہ وہ آپ کے انظار میں ہیں،اے اللہ کے رسول! تو گھر والے آپ کے پاس وضو کا پانی لے کرآئے، آپ نے اس سے عسل کیا، بھر جب نماز کی طرف جانے کے لیے اضحے تو عشی کی وجہ سے گر پڑے (صلوت اللہ وسلامہ علیہ) جب اقاقہ ہواتو فرمایا:

"كيالوكول في نماز يره لي ٢٠٠٠

انہوں نے کہا: '' اے اللہ کے پیارے رسول وہ آپ کے انظار میں ہیں، آب فرمایا: میرے ہائ بائ لائ وہ بائی لائے تو آپ نے انظار میں ہیں، آب فرمایا: میرے ہائ لائ وہ وہ بائی لائے تو آپ نے مسلم کیا چر آپ نماز کا طرف جانے کے اوادے سے کھڑے ہوئے تو آپ کر پڑے (صلوٰ قاللہ وسلامہ آپ برمیرے ماں باپ قربان!)

جب تیسری مرتبہ گرے اور پھرسکون میں آئے تو فرمایا ''کیا لوگوں نے نمازی ھ لی ہے؟ انہوں نے کہا: وہ آپ کے انتظار میں ہیں۔

آپ نے ارشاد فرمایا: ابو بکر گوتھم دو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھائے۔[1]

سیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبد الله بن مسعود سے روایت ہے کہ جب انہوں نے حضرت نی کریم نی کوشدید تکلیف کی حالت میں دیکھا تو ول گرفته اور فمانسی مو مجھے اور کھا:

اے اللہ کے بیادے رسول! آپ کو کتنا شدید بخار ہے!

<sup>[1]</sup> صحيح بخارى كتاب الإذان باب انما جعل الامام ليؤتم به وقم : ٦٨٧ ، صحيح السم كتاب الصلوة : وقم: ٩٠.

## وي معمع تاريخ الاسلام والمسلمين في المسلمين في المسلمين في الاسلام والمسلمين في المسلمين في الاسلام والمسلمين في الاسلام والمسلم والمسلم

آ پہنا نے فرمایا: مجھے تم میں سے دوآ دمیوں کی طرح بخار ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا: بیاس لیے ہے، کہ آ پ کو دو ہراا جرماتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔''[1]

لہذا حصرت نی کر یم اللے شدید بخار میں تھ، اس لیے جب حضرت عرف آپ کو یہ فرماتے ہوئے ساتو آپ پر تکلیف عالب ہے، لہذا مرید تکلیف نا ب پر ترس کھا گئے اور فر مایا کہ آپ پر تکلیف عالب ہے، لہذا مرید تکلیف نہ دو، آپ کو آ رام وسکون میں آ لینے دو، پھر آپ لکھ دیں گے (یہ تھی حضرت عمر کی مراد) آپ فرما رہے ہیں، کہ اللہ کے رسول (اس دفت) تکلیف میں ہیں، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اور اللہ سجانہ و تعالی فرماتے ہیں:

﴿ ٱلْيُومَ ٱكُمَلُتُ لَكُمُ دِينَكُمُ وَٱتُمَمَّتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسُلَامَ دِينًا﴾ [المائده: ٣]

اور الله کے رسول فرما چکے ہیں کہ:

<sup>[1]</sup> صحيح بخارى\_ كتاب المرض، باب اشد الناس بلاء الانبياء، وقم: ١٤٨٠ م صحيح مسلم، كتاب البر والصلة: ٥٠ كتاب البر والصلة: ٥٠ كتاب البر والصلة: ٥٠ كتاب البر والصلة: ٥٠ كتاب البر والصلة :٥٠ كتاب البروالصلة :٥٠ كتاب البروالصلة :٥٠ كتاب المرض :١٠ كتاب المرض :٥٠ كتاب

وي مسمع تاريخ الاسلام والمسلمين على معالم والمسلمين على معالم والمسلمين على معالم والمسلمين على معالم والمسلمين على المعالم والمسلمين المعالم والمسلمين على المعالم والمسلمين على المعالم والمسلمين المعالم والمعالم والمعا

کوئی چیز نہیں چھوڑی جس سے اللہ نے منع کیا ہے گر میں تہہیں اس سے منع کرچکا ہوں۔''

لہذا دین کی گوئی چیز ایسی باقی نہ رہی جسے اللہ کے رسول نے بیان نہ کیا ہو۔ تواللہ کے مقدس رسول ﷺ کیا لکھنا چاہتے تھے؟اس کے متعلق مند امام احمدٌ میں حضرت علی الرتضٰیؓ کی روایت پڑھیے

امیر المومنین سیدناعلی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس سے، آپ نے مجھے تھم دیا کہ میں ایک طبق ( لکھنے کے لیے کوئی چیز چوڑی ہڑی وغیرہ) لاؤں جس میں آپ وہ چیزیں لکھ دیں جسے آپ کی امت آپ کے بعد بھلا نہ بیٹھے۔ حضرت علی المرتفعی فرماتے ہیں کہ میں ڈرگیا کہ میرے کتاب لانے سے پہلے آپ کی جانے، اس لیے میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں خوب یادرکھوں گا(آپ فرماکیں)

آپ نے فرمایا: "اُوْصِیُکُمُ بِالصَّلوةِ وَالزَّکَاقِوَ مَا مَلَکَتُ اَیُمَانُکُمُ"
"که میں تہیں نماز اور زکوۃ کی وصیت کرتا ہوں اور اپنے غلاموں کے ساتھ
نیک سلوک کرنے کی (تاکید کرتا ہوں)۔"اا

تو اصلاً كتاب لانے كا كيے تھم ديا تھا؟ حضرت علي كو-

اگر وہ کہیں کہ صحابہ نے آپ کے علم کی نافر مانی کی اور کتاب نہ لائے تو ہم کہیں گے پھر (نعوذ باللہ) حضرت علی نے پہلے نافر مانی کی، کیونکہ انہیں براہ راست حضرت نبی کریم کی طرف سے کتاب لانے کا علم تھا، تو وہ کیوں نہ لائے ؟ اور جب ہم اس بنا پر تمام صحابہ رسول کو ملامت کریں گے تو حضرت علی بھی ملامت کی زد میں آئیں گے .
عالانکہ (مندرجہ ذیل باتوں کی وجہ سے کسی پر بھی طعن و ملامت نہیں ہے۔

<sup>[1]</sup> مسئداحمد: ۱ / ۹۰

كل صميع تاريخ الاسلام والمسلمين على والمسلمين على والمسلمين على والمسلمين على والمسلمين على والمسلمين على والم

پہلی بات تو یہ کہ حضرت علی المرتضیٰ فہ کورہ بالا حدیث میں بذات خود فرما رہے ہیں
 کہ میں ڈرگیا کہ اس دوران کہیں آپ کی جان نہ چلی جائے ، تو میں نے کہا:

« يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اَحُفَظُ وَ اَعِيُ»

''اے اللہ کے رسول میں یا در کھوں گا اور ذہن نشیں کرلوں گا۔''

توآپ نے فرمایا:

« أُوصِيْكُمُ بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ وَمَا مَلَكَتُ اَيُمَانُكُمُ »

'' میں تمہیں نماز ، زکو ۃ اور اپنے ہاتحتوں کے ساتھ نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں!''

چنانچ حضرت نی کریم الله جو کچھ لکھنا جائے تھے وہ آپ نے بول کر سنا دیا۔

D دوسرى بات يد ب كه جو كهمآب لكمنا جائة تقده يا تو آپ پر واجب تما، يا

متحب۔اگر وہ کہیں کہ واجب تھا تو پھریدان امور میں سے تھا جن کی تبلیغ واجب تھی تو

اس کا مطلب سے ہوا کہ (نعوذ باللہ) آپ نے مکمل شریعت کی تبلیخ نہیں کی ، تو سے حضرت نی کریم ملے کے بعض ہے اور اللہ تعالی بر بھی ، کیونکہ اللہ تعالی تو فرما تا ہے:

(ٱلْيُومُ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

"كمي في آج ك دن تهارا دين ممل كرديا ہے۔"

اوراگروہ کہیں کہ وہ متحب تھا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم سب کا قول ہے۔

تیری بات یه که محابه کرام کا آپ کوقلم دوات ندلا دینا، نافر مانی کے قبیل سے نہیں بلکہ شفقت کی وجہ سے تھا۔

#### دسوال شبه أوراس كاجواب

وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے جج تہتا اور عورتوں سے متعہ کرنے سے روکا، جبیہ یہ دونوں مشروع ہیں، تو حضرت عمر کس طرح،اس عمل کوحرام قرار دے سکتے

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# ج محم تاريخ الاسلام والمسلمن على المحمد (251) عنه محمد تاريخ الاسلام والمسلمين على المحمد (251) عنه الله في الله في

### ا\_ج تمتع:

شخ الاسلام ابوالعباس ابن تیمیه قرماتے ہیں، کہ فرض کر لیا جائے کہ حضرت عمر نے ج تت سے روک کر خلطی کی تھی تو پھر کیا ہوا؟ ہم حضرت عمر کی عصمت کا دعویٰ تو نہیں کرتے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی باتی صحابہ کی طرح غلطی کر سکتے ہیں، یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہم فرض کرلیں کہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ حضرت حسبی بن معبد فرماتے ہیں کہ بیس نے حضرت عمر سے کہا کہ میں نے جج اور عمرے کا اکٹھا احرام معبد فرماتے ہیں کہ بیس نے حضرت عمر سے کہا کہ میں نے جج اور عمرے کا اکٹھا احرام با نموها ہے تو انہوں نے فرمایا:

«هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيَّكَ» [1]

" عِلْمِهِ البِينِ فِي كَاسنت كَل را بِنمانَى نفيب بولى \_"

یہ بیں سیدنا عمر فاروق جو رہی تھے ہیں کہ جج تہت سنت ہے بلکہ انہوں نے اس آ دمی کی تعریف کی اور اے منع نہیں کیا اور فر مایا: « هُدِیُتَ لِسُنَّةِ نَبِیِّكَ، " کہ تجھے اپنے نی کی سنت کی راہنمائی نعیب ہوئی۔''

حضرت سالم بن عبد الله اب باب حضرت عبد الله بن عمر كم منطق بيان كرتے ميں كدان سے ج تمتع كى بيان كرتے ميں كدان سے ج تمتع كے متعلق بوجها كيا باقوى ديا۔ جب البيل كها كيا كرتم اپنے باب كى خالفت كرتے ہوتو انہوں نے فرمايا:

میرے ہاں نے تمہاری طرح نہیں کہا، بلکہ انہوں نے تو مرف اتنا کہا ہے کہ عرے کو ج سے میدا کرو (بینی ج کے مہینوں میں عمرہ بغیر قربانی کے کمل قہیں ہوتا، اور ان کا ارادہ تھا کہ ج کے مہینوں کے علاوہ بھی بیت اللہ کی زیارت جاری رہے) لیکن تم

[1] سنن نسائي كتاب الحج باب القِران ، وقم: ٢٧١٩ وسنده صحيح.

وي مديع تاريخ الاسلام والمسلمين في الحجود ( 252 في الاسلام والمسلمين في المسلمين في الاسلام والمسلمين في الاسلام والمسلمين في الاسلام والمسلمين في الاسلام والمسلمين في المسلمين في الاسلام والمسلمين في الاسلام والم والمسلمين في المسلمين في المسلم والم والم المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلم والم المسلمين في المسلمين ف

نے اسے حرام تھبرالیا اور اس پر سزا دینا شروع کردی۔ حالاتکہ اسے اللہ عزوجل نے حلال کیا ہے اور سول اللہ نے اس پر عمل کیا ہے۔ جب انہوں نے زیادہ تھ کرنا شروع کیا تو انہوں نے فرمایا:

« أَفَكِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنُ يُتَّبِعَ أَمُ عُمَرُ » [1]

'' کیا کتاب اللہ بیروی کی زیادہ مستحق ہے یا عمر کا فرمان؟۔''

حضرت عرض مقصد كميا تها؟ ان كامقصدية تها كه سال كىكى دن بلى بحى بيت الله، عمره كرنے والوں سے فالى ندر ہے كيونكه لوگ جب ج كے ليے نكلتے تو وہ ساتھ عى عمره كا احرام باندھ ليتے، اس كے بعد بيت الله كى طرف نه آتے، حضرت عمر نے ادادہ كيا كہ وہ اكيلا ج (ج مفرد) كريں پرمستقل سفر كرے عمره كے ليے بيت الله كى طرف آتے رہيں، تاكہ بيت الله الوگوں سے فالى ندر ہے۔

الغرض حفرت عمر کا روکنا نمی تحری نہیں تھا، بلکدان کی رائے اور خیال تھا اور انہوں نے اس عمل کو افضل سمجھا اور اس بنا پر، ان پرعیب نہیں دھرا جا سکتا، بلکہ ہم بیان کر آئے ہیں کہ انہوں نے جب صبی بن معبد کو ج تمتع کرتے ہوئے پایا تو فر مایا:
﴿ هُدِیتَ لِسُنَّةِ نَبیّكَ ﴾ " تجھے نی کی سنت کی ہدایت کی۔"

### ٢\_متعة النساء (لعني عورتول سے متعم)

اس کی ممانعت حضرت نی کریم ﷺ سے ثابت ہے۔ صحیحین میں ہے کہ جب حضرت علی نے دیا ہوں حضرت علی ہے کہ جب حضرت علی نے ساکہ عبداللہ بن عباس عورتوں سے متعد کو جائز قرار دیتے ہیں تو انہوں نے ان سے کہا کہ تو خود مرآ دمی ہے۔

«إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ حَرَّمَ الْمُتَعَةَ وَ لُحُومَ

<sup>[1]</sup> بیهقی ۱/۵٪.

### ور 253 معمع تاريخ الاسلام والمسلسن في موجود و 253 في الاسلام والمسلسن في موجود و و 253 في الاسلام والمسلسن في ا

الُحُمُرِ الْآهُلِيَّةِ يَومَ خَيْبَرَ " [1]

" حفرت رسول كريم الله في خير والے دن كريلو كدهوں كا كوشت اور عورتوں سے متعد حرام قرارديا تھا۔"

اور عجیب بات یہ ہے کہ بیر حدیث شیعہ کی معتمد کتابوں میں بھی موجود ہے۔[2]

ای طرح صحیح مسلم بین سلمه بن اکوع سے مروی ہے کہ حضرت نی کریم اللہ نے فتح کمہ والے سال متعد النساء کوحرام کردیا تھا، ای طرح صحیح مسلم بین سبرہ الجھن سے مروی ہے کہ: "أَنَّ النَّبِیُّ صلی الله علیه وسلم حَرَّمَ الْمُتُعَة " [3]

حضرت عرش نے بھی معمد النساء سے روکا تو اچھا کام کیا۔ حیرت ہے کہ بیان تھم ان کی عدالت پرطعن کا سبب کیے بن گیا؟ انہوں نے اس چیز سے روکا جس سے حضرت نمی کریم ﷺ نے روکا ہے بلکہ اس سے تو اللہ تعالی نے بھی روکا ہے، قر آن میں ہے: لا بر بی دیر مور وجود سے دیں جور بیٹی سریا مور سو میر سریریو و

﴿ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتُ ٱيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَالِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [المؤمون ٢٠٠]

'' كدوہ لوگ جوانی شرمگاہوں كى حفاظت كرنے والے بيں، گرانی ہويوں اور ملك يمين سے، كيونكہ وہ ان كے معالم بيں طعن و ملامت سے مبرا بيں، پس جوكوئى اس كے علاوہ جھك مارے گاوہ زيادتی كرنے والے بيں۔''

گویا اس آیت میں اللہ نے (متعد کرنے والوں) کا نام عادین (جھک مارنے والے یا آوارہ گرد)رکھاہے۔

<sup>[1]</sup> صحیح بخاری کتاب النکاح، باب نهی رسول الله عن نکاح المتعة برقم: ۱۱۵، مسلم کتاب النکاح برقم: ۲۹. [2] و سائل الشیعه ۱۲/۲۱.

<sup>[3]</sup> صحیح مسلم کتاب النکاح، وقم: ۲۰ نیز میج مسلم، کتاب نکاح المتعة می مختلف محابد کرام احدد کی حرمت اوراس می افعت کی بهت ی احادیث ذکر کی گئ بین ـ

### و معي تاريخ الاسلام والمسلمين علي العالم والمسلمين علي العالم والمسلمين علي العالم والمسلمين علي العالم العالم

شیعہ حضرات جواز متعہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے بھی استدلال فاسد کرتے ہیں:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ آيَمَانُكُمُ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُم ال مَلَكَتُ آيَمَانُكُمُ كَتَابَ اللهِ عَلَيْكُم. وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَالِكُمُ أَنْ تَبْتَغُوا بِاللهِ الْمُوالِكُمُ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا السَّمَعَتُمُ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ [النساء: ١٤]

اس آیت سے ان کا استدلال ایک قر اُت ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ اِلَى اَجَلِ مُسَمَّى فَآتُوهُنَّ اُجُورُهُنَّ فَرِيْصَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تُرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْصَةِ ﴾ سے ہے۔

کہ جن کے ساتھ تم نے ایک مقرر مدت تک متعہ کیا ہے، ان کو ان کی اجرت دو فرض جان کر اور فریضہ کی اوائیگی کے بعد باہمی رضا مندی سے تم جو کچھ کرو، اس معالمے میں تم پر گناہ نہیں ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ پہلے تو اس قرائت کے اضافی لفظ (الی اکبلے مسمی) متواتر نہیں ہیں اور نہ ہی بیساتوں قرائتوں سے ہے اور نہ ہی بیٹ مثر اُتوں سے ہے، بلکہ بیشاذ قرائت ہے، اگر میسے بھی ہوتو بیاللہ تعالی کے اس قول سے منسوخ ہے کہ ﴿وَاللّٰذِينَ هُمْ لِفُرو جِهِمْ حَافِظُونَ ﴾ اور حضرت نبی کریم سے کی اس ندکورہ صدیث سے بھی منسوخ ہے جو حضرت علی مصاب سے منسوخ ہے جو حضرت علی مصاب سے منسوخ ہے جو حضرت علی مصاب سے مردی ہے۔

#### گیارهوال شبهاوراس کا جواب:

وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے:

﴿ يَأْلِيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ ازْوَاجِكَ

وَاللّٰهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥قَدُ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ آيَمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلَكُمُ وَاللّٰهُ مَوْلَكُمُ وَاللّٰهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥قَدُ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ آيَمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلَكُمُ وَاللّٰهُ عَفُونُ وَ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ٥ وَ إِذْ آسَرَّالنَّيْنَ إِلَىٰ بَعْضِ اَزُوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَاتُكُ بِهُ وَاظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمَّا نَبَالَتُ مِن النَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَن بَعْضِ فَلَكُمَّا نَبَاللهِ فَقَدُصَغَت قُلُوبُكُما والتحريم: ١-٤]

تَتُوْبًا إِلَى اللّٰهِ فَقَدُصَغَت قُلُوبُكُما والتحريم: ١-٤]

کہ اس آیت میں صَغَتُ کامعنی ہے" مَالَتُ اِلَى الْكُفُرِ" کہ وہ كفر كی طرف مائل ہو گئے۔وہ كہتے ہیں كہ يہ كتاب الله كى آيات ہیں اور حفرت رسول كريم الله كى بيوليوں، حفرت عاكش اور حفصہ كے متعلق نازل ہوئى ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ عبید بن عمیر ہیان کرتے ہیں کہ میں نے حفرت عائشہ و یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حفرت عائشہ و یہ بیان کرتے ہوں کہ اور بوی زین بنت جمل کے پاس مخبرتے اور اس کے ہاں شہدنوش فرماتے، میں نے اور حفصہ نے باہمی مشاورت سے منصوبہ بنایا کہ ہم میں سے جس کسی کے پاس آپ تشریف لا کیں تو وہ آپ سے یہ کہے کہ جمھے آپ سے مخافیری بوآ رہی ہے، کیا آپ نے مخافیرتو نہیں کھایا؟

چنانچہ آپ ہم دونوں میں ہے کسی کے پاس گئے تو اس نے آپ سے وہ بات کہہ دی، تو آپ نے فرمایا، الی کوئی بات نہیں، میں نے تو زینٹ کے پاس شہد پیا ہے اور میں دوبارہ نہ چیؤں گا، تو اللہ نے بیسورت نازل فرمائی۔

﴿ يَأْيُهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِی مُرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ﴾ ﴿ يَأْيُهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِی مُرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ﴾ "كماے نبی ! آپ اس چیز کو كول حرام شهراتے میں، جواللہ نے آپ كے ليے طال کى ؟ تم این یو يول کی خوشنود کی جاہتے ہو؟

حضرت نبی کریم ملک نے شہدنہ پینے کی بات حضرت حصد بنت عمر ؓ سے کی تھی ، اور اسے ریبھی کہا تھا کہ کسی کو نہ بتانا ، لیکن انہوں نے حضرت عائشہ کو بتا دیا ، کہ وہ اپنے منعوب میں کامیاب ہوگئ ہے، اور حضرت رسول کریم اللہ شد پینے سے رک کے ہیں اور سے کہ آپ دوبارہ (وہاں سے) شہد نہ پیک کے، تو اللہ تعالی نے بی آیات نازل فرما کیں:
﴿ وَ إِذْ اَسَرُّ النَّبِیُّ إِلَی بَعْضِ اَزُواجِهِ حَدِیْقًا﴾ [1]
کہ جب نی نے اپنی کی ہوکی کوراز کی بات کیں۔
﴿ فَلَمَّا نَبَاتُ بِهِ وَ اَظْهُرُهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ اَعْرَضَ عَنُ بَعْضِ فَلَمَّا نَبَالُهُ اِبِهُ قَالَتُ مَنُ اَنْبَاكُ هَذَا قَالَ نَبَانِی الْعَلِیْمُ الْنُحَبِیْرُ إِنْ تَعُوبُ

'' جب اُس نے وہ بات نبی کو بتائی اور اللہ نے ان پر اصل حقیقت ظاہر کر دی تو نبی نبی کے بتائی اور اللہ نے ان پر اصل حقیقت ظاہر کر دی تو نبی نبوی نبی کی بیا اور کسی سے اعراض کیا۔ پھر جب اس نے (اپنی بیوی کو) ان کے منصوبے کی کہائی سنائی تو وہ کہنے ملگی آپ کو یہ بات کس نے بتائی ؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے علم اور خبر رکھنے والی ذات نے بتائی ، اگرتم دونوں تو بہ کرلو (یعنی اس عمل سے جو بیویوں کے درمیان غیرت وغیرہ کی بنا ہوتا ہے)

﴿ فَقَدُ صَغَتُ قُلُوبُكُمَا ﴾

اكر الله ﴾

کیونکہ (اس کام کے کرنے ہے)تم دونوں کے دل (حق سے) مائل ہوگئے ہیں۔ ( کیونکہ وہ کام غلط تھا۔)

اور (مَالَتُ) کامعنی (کَفَرَتُ) نہیں ہے،اور یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ جبکہ وہ تو حضرت نبی کریم کی بیویاں ہیں اور امہات المونین ہیں اور انہی کے متعلق اللہ نے اپنے نبی کوظم دیا کہ ان تیں ہے کئی کوطلاق نہ دیں اور نہ ان کی جگہ کسی کو لائیں اور نہ ہی ان کے بعد کسی عورت سے شادی کریں۔ [2] اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دے دی۔

<sup>[1]</sup> بخاري\_ كتاب الطلاق\_ باب لم تحرم ما احل الله لك، رقم: ٢٦٧ ٥٠.

<sup>[2]</sup> الدَّتَعَالَى سِنْ فَرَايَا: ﴿ لَا يَبِعِلُّ لَكَ البِّسَاءُ مِنْ بَعُدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنُ أَذُواجٍ وَّلُو أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتُ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيْبًا ﴾ [احزاب: ٥٠]

در میان رونما ہوجاتا ہے، بلکہ حضرت عائش قرماتی ہیں کہ رسول کریم انتقاف کی بیو یوں کے دوگر دب تھے۔

ا یک گروپ میں حضرت عا کنٹہ، حفصہ مضیہ اور سودہ تھیں۔ اور دوسرے گروپ میں حضرت ام سلمہ اور دیگر از واج مطہرات، رضوان اللہ علیصن اجمعین۔

اور مسلمانوں کو معزت عائشہ صدیقہ سے معزت نبی کریم سی کی گرمیم سی کی بخوبی علم تھا۔ لہذا جب ان میں سے کسی کے پاس ہریہ ہوتا اور وہ اسے معزت نبی کریم سی کی کے باس ہریہ ہوتا اور وہ اسے معزت نبی کریم سی کی کھر ہوتے تو خدمت میں پیش کرنا جا ہتا تو اسے مؤخر رکھتا، جب آپ معزت عائشہ کے گھر ہوتے تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کرویتا۔

حفرت امسلمہ کے گروپ نے امسلمہ سے جوکوئی آپ کی خدمت میں ہدیہ بیش کرنا کو کہ وہ لوگوں سے کہیں، کہ الن میں سے جوکوئی آپ کی خدمت میں ہدیہ بیش کرنا چاہیہ، تو وہ اپنا ہدیہ ای گھر میں بھیج دیا کرسے جہاں آپ تشریف رکھتے ہوں، چنانچہ حضرت امسلمہ نے حضرت امسلمہ نے حضرت نہی کریم بھی کے سامنے اپنا گروپ کی از واج مطہرات کا پیغام پہنچایا تو آپ خاموش رہ اور کوئی جواب نہ ویا اور جب دیگر از واج مطہرات نے حضرت امسلمہ سے وریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے جھے کوئی جواب نہیں دیا۔ چنانچہ امسلمہ کی باری والے دن حضرت نہی کریم بھی ان کے گھر تشریف لائے تو انہوں نے دوبارہ اپنجایا تو آپ خاموش رہ اور کوئی جواب نہیں نے دوبارہ اپنجایا تو آپ خاموش رہ اور کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کہنے گئیں کہ ان کی طرف سے کوئی جواب ملے کہ آپ نے کوئی جواب ملے کہ آپ نے کوئی جواب ملے کہ آپ نے اسلمہ کی باری

### و معمع تاريخ الاسلام والمسلمين كي بي بي و و 258 كي و و 258 كي و و و يا ـ . انبيل جواب ديا ـ

تو مجھے عائشہ کے بارے میں ایذا نہ دے، کیونکہ میرے باس اس وقت وتی نہیں آتی جب میں اپنی کسی بیوی کے کیڑے میں ہوں سوائے عائشہ کے۔

حضرت ام سلمہ ؓ نے کہا۔ اے اللہ کے رسول! میں آپ کو ایذ اپنچانے سے تو بہ کرتی ہوں۔

اس کے بعد ام سلمہ کے گروپ نے حضرت فاطمہ الز حراء کو بلایا اور انہیں یہ کہنے۔
کے لیے رسول اللہ اللہ کا کی خدمت میں بھیج دیا، کہ آپ کی بیویاں سیدہ عائشہ بنت ابو بکر اسلام میں آپ سے انصاف کی درخواست کرتی ہیں! چنانچے سیدہ فاطمۃ الزہرا اللہ میں آپ سے بات کی تو آپ نے فرمایا:

اے میری پیاری بیٹی کیاتم اسے پندنہیں کرتیں جے میں پند کرتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا: "جی ہاں اے ابا جان!

تو آپ نے فرمایا پھراس ہے محبت کرو ( لینی عائشہ ہے )<sup>[1]</sup>

چنانچہ وہ ان کی طرف واپس گئیں اور انہیں رپورٹ پیش کی تو انہوں نے کہا: اب
پھر آپ کے پاس جا و اور ان سے بات کرو، لیکن حضرت فاطمہ نے انکار کردیا، چنانچہ
انہوں نے حضرت زینب جنت جش کو حضرت رسول کریم بھٹ کی طرف بھیج دیا۔ اس
نے آتے ہی آپ بھٹ سے سخت لہج میں بات کی اور کہا: '' اے اللہ کے رسول! آپ
کی یویاں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر ابو قافہ کی بیٹی (عائش ) کے ساتھ برتا و کرنے
میں انساف کی درخواست کرتی ہیں (راوی) کہتے ہیں کہ ان کی آواز بلند ہوگئی اور
انہوں نے حضرت عائش گو بھی جو حضرت سول کریم سے کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، کوسنا
شروع کردیا۔ حضرت رسول کریم تھٹ نے حضرت عائشہ کی طرف دیکھا کہ وہ بولتی ہیں
شروع کردیا۔ حضرت رسول کریم تھٹ نے حضرت عائشہ کی طرف دیکھا کہ وہ بولتی ہیں

<sup>[1]</sup> يالفاظ مسلم من بين محج بخاري من نبين-

### و 259 معم تاريخ الاسلام والمسلمين ع محمد الاسلام والمسلمين ع محمد الاسلام والمسلمين ع محمد الاسلام والمسلمين ع

یا نہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے کانٹے دار جواب دے کر حضرت زینب کو خاموش کرادیا، تو آپ نے جضرت عائشہ کی طرف دیکھا اور فرمایا:

یہ ابو بکر کی بٹی ہے۔''[1]

مقصدیہ ہے کہ امہات المونین باہم سوتنیں تھیں اور سوتنوں کے درمیان اکثر تو انکار ہوتی رہتی ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں، حضرت هضه اور عائش نے غلطی کی لیکن انہوں نے این اللہ سے کفر کا ارتکاب نہیں کیا۔

#### بارهوال شبه اوراس كاجواب:

فضائل الصحابه، رقم: ٨٣.

وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے زیاد بن ابیہ کو اپنے خاندان میں شامل کر کے زیاد بن ابوسفیان قرار دیا حالانکہ وہ عبید تقفی کا بیٹا تھا۔

ہم کہتے ہیں کہ وہ عبید تقفی کا بیٹا نہیں تھا، بلکہ وہ زیاد بن ابیہ کے علاوہ کسی اور نبست سے مشہور بھی نہ تھا، اس کا سبب بیتھا کہ وہ سمیہ نامی لونڈی سے ناجا رَبّعلق کے ذریعے پیدا ہونا اسے پھے نقصان وہ نہ تھا کہ وکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہ تھا) جا ہلیت میں سمیہ کے پاس مختلف آ دی آئے تھے ان میں حضرت معاویہ کا والد ابوسفیان بھی تھا۔

(اوراس کا بیمل اسے عیب دارنہیں کرتا کیونکہ یہ ناجائز تعلق ان کے دور اسلام میں نہیں ہوا تھا، بلکہ جاہلیت میں ہوا تھا، اس دور میں وہ مشرک تھے لہذا وہ تعلق،اس کے شرک سے سبک ترتھا) اور زیاد، حضرت علیٰ کی طرف سے (بھرہ کا) گورنرتھا اور بڑا فصیح اللمان مقرر اور خطیب تھا۔

اور ناجائز طریقے سے سمید کیطن سے پیدا ہوا ہے، اور کس نے زیاد پر دعویٰ بھی نہ کیا تھا اور سیداونڈی کا خاوند بھی کوئی نہ تھا۔اگر اس کا خاوند ہوتا تو ہم کہتے:

« ٱلْوَلَدُ لِلُفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»

.

'' بچہ مالک یا خاوند کا ہے اور زانی کے لیے پھر۔''

لین اس کا کوئی خاوند نہ تھا بلکہ وہ کسی کی لوٹری تھی اور ابوسفیان نے (دور جاہلیت میں) اس سے شب باش کی تھی، جس کی بنا پراس کے ہاں زیاد پیدا ہوا، جے حضرت معاویہ نے خاندان میں شامل کر لیا اور اس استلحاق پر تقید کرنے والوں نے اس بنا پر حضرت معاویہ پر اعتراض کیا کہ آیا وارث کے لیے کسی کو اپنے خاندان میں شامل کرنا جائز ہے یا نہیں؟

لیکن بیایک اجتهادی اورفقهی مسئلہ ہے، للبذا حضرت معاویہ پر اس سلسلے میں کوئی الزام نہیں دھرا جا سکتا، اگر چہ بعض الل علم نے ان کے اس اقدام کو ناجائز قرار دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بیاجتهادی مسئلہ ہی ہے۔ اسپنا پر امام مالک بن انس وغیرہ ائمہ دین، زیاد کو زیاد بن ابوسفیان کہتے تھے۔ یہ ہے اس اقدام کا پس منظر، جس کی بنا پر جھرت معاویہ ضی اللہ عنہ وارضاہ کوقصور وار قرار دیا گیا۔



### حضرت رسول کر يميالية كے بعد خليفه كون؟

شیعہ صاحبان کہتے ہیں کہ حضرت علی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان سے خلافت کے زیادہ حقدار تھے اور حضرت رسول کریم علیہ کے بعد خلیفہ بلافصل بھی وہی تھے اور وہ اس سلیلے میں بعض ایسے دلائل سے استدلال کرتے ہیں جو اہل السنة کی کتابوں میں ذکور ہیں خواہ وہ بخاری اور مسلم کی مؤلفات میں ہیں یاسنن اور مسانید کے موافین کی کتابوں میں، چنانچہ ہم ان میں سے سے اور اہم دلائل کا ذکر کریں سے اور بھر ہم وضاحت کریں سے کہ وہ کس حدتک ان کے مقصد کو بورا کرتے ہیں۔

حضرت علی مبالغہ آمیز تعریف سے بے نیاز ہیں، آپ مضرت رسول کریم سالغہ آمیز تعریف سے بے نیاز ہیں، آپ مضرت رسول کریم سالغہ آمیز تعریف سے جو اللہ ہیں اور ان کی افضل اور جنتی عورتوں کی سردار بٹی کے شوہر ہیں۔ آپ وہ حضرت رسول کریم کے چھازاد اور خلفاء راشدین میں سے چوشے نمبر پر ہیں۔ آپ 'کے فضائل بہت زیادہ ہیں لیکن تنازعہ آپ کے فضائل کے متعلق نہیں کیونکہ وہ تو مسلمہ ہیں، لیکن دیکھنا ہے ہے کہ آپ کے فضائل اس بات دلالت کرتے ہیں کہ آپ اپ پیشرو خلفاء سے پہلے خلافت کے حقدار تھے؟

حضرت علیٰ کی اوّلیت کے متعلق شیعہ کے دلائل

ا- حدیث غدری غلط استدلال اوراس کا سیح مفهوم:

شیعہ کے ہاں یہ عدیث اہم ولائل میں ثار کی جاتی ہے جتی کہ انہوں تے اس

حج صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین کی دور و 262 کی صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین کی دور و 262 کی صحیح تاریخ اور اس کا نام صحیح کی ہے اور اس کا نام سکتاب الغدیر" ہے

اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں حضرت زید بن ارقم سے روایت کیا ہے، کہ حضرت ربید بن ارقم سے روایت کیا ہے، کہ حضرت رسول کریم آتے ہمیں مکہ اور مدینہ کے درمیان، خم نامی تالاب کے پاس خطبہ دے رہے تھے، جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی بزرگی بیان کی اور وعظ ونصیحت کی، اس کے بعد فرمایا:

لوگو ایس بشر مول ، ممکن ہے کہ میرے پاس میرے رب کا فرستادہ (ملک الموت) آجائے اور میں اس کی بات قبول کرلوں ، لہذا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں۔ «اَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيُهِ الْهُلاى وَالنَّوْرِ وَاسْتَمُسِكُوا بِهِ »

" ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت اور نور ہے تم اسے مضبوطی سے تھام لو۔"

چنانچہ آپ ﷺ نے اس پڑمل کرنے اور اسے حرز جان بنانے کی ترغیب دی اس کے بعد فرمایا:

« وَاَهُلُ بَيْتِيُ أَذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِى اَهُلِ بَيْتِى ٱلْأَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِى اَهُلِ بَيْتِي أَذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِى اَهُلِ بَيْتِيُ"

" كريس مهين اين الل بيت كے بارے مين الله كى ياد دلاتا مول-"يه بات آب ني الله كا مارت كها الله الله الله الله ا

راوی مدیث حصین نے (حضرت زید بن ارقم سے) پوچھا: اے زید ا آپ کے الل بیت کون ہیں؟

كياآ بىكى بيومان آپ كے الل بيت ميں سے نہيں ہيں؟

انہوں نے فرمایا:

"إلى كيكن آب كالل بيت وه بين جن برآب ك بعد صدقه حرام ب-" اس نے كها:

"وه کون ہیں؟"

آپ نے فرمایا:

"وه بين آل على، آل عثيل، آل جعفر، آل عباس-''

اس نے پوچھا:

"کیاان سب پرصدقه حرام ہے؟" انہوں نے فرمایا:" ہاں۔"

اور مسلم کے علاوہ ویکر کتب حدیث مثلاً ترندی [2] احمد [3] نسائی (کی خصائص) اور حاکم [5] فیرہم میں بیاضافہ بھی ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا: «مَنُ کُنُتُ مَوُلاهُ فَعَلِیٌ مَوُلاهُ » کہ جس کا میں مولی ہوں اس کا علی بھی مولی ہے۔ علاوہ ازیں ویکر اضافے بھی میں مثلاً واللّٰه مَّ وَاللّٰ مَنُ وَالاهُ وَ عَادٍ مَنُ عَادَاهُ وَانْصُرُ مَنُ نَصَرَهُ وَاخَذُلُ مَنُ خَلَلَةً وَأَدِرِ الْحَقَّ مَعَةً حَیْثُ دَانَ

'' اے اللہ تو اس کا والی بن، جو اسے اپنا والی بنائے اور اس کے ساتھ دشمنی رکھ جو اس کے ساتھ دشمنی رکھے اور اس کی نصرت فرما، جو اس کی نصرت کرے اور اسے بے یارو مددگار چھوڑ، جو اسے بے یارو مددگار چھوڑے اور جدھروہ جائے حق کو ادھر پھیردے۔'' علاوہ ازیں دیگر اضافے بھی ہیں جنہیں یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔

<sup>[1]</sup> صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابه، رقم: ٣٦.

<sup>[2]</sup> ترمذي\_ كتاب المناقب، باب مناقب على، رقم: ٣٧١٣.

<sup>[3]</sup> مسند احمد :٥/٣٤٧. ﴿ [4] خصائص على:ص:٩٦، نمبر:٧٩.

<sup>[5]</sup> مستدرك ٣/١١٠.

کے الفاظ نہیں ہیں البتہ تر ندی ، احمد ، نسائی اور حاکم وغیرہ میں ( فکورہ بالا الفاظ ) حصرت نبی کریم اللہ سے صحیح اساد سے مروی ہیں۔ اور دیگر اضافے مثلاً بید کہ حضرت نبی کریم اللہ نے فر مایا:

« اللُّهُمَّ وَال مَنُ وَالَاهُ وَعَادِ مَنُ عادَاهُ »

کوبھی بعض اہل علم نے صحیح قرار دیا ہے۔ لیکن صحیح تحقیق کے مطابق بیالفاظ آپ سے ثابت نہیں ہیں۔ باقی رہا بیاضا فہ کہ آئے تھا نے نے بیفر مایا:

« اَللَّهُمَّ انْصُرُ مَنُ نَصَرَهُ وَ انحُذُلُ مَنُ خَذَلَهٌ وَادِ رُ الْحَقَّ مَعَهٌ حَيْثَ دَارَ»

تو یہ حضرت نی کریم سال کے نام پر جھوٹ بیان ہوا ہے۔

(بہر حال) شیعہ صاحبان اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت علی آنخضرت کے بعد خلیفہ (بلافصل) ہیں، اوروہ کہتے ہیں کہ حضرت نی کریم اللہ کے قول:

« مَنُ كُنُتُ مَوُلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوُلَاهُ»

کا مطلب میہ ہے کہ علی، خلیفہ ہیں اور مولی کا معنی والی ہے بیعنی وہ سردار جس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ میہ ہے ان کے استدلال کا پہلو۔

و مدیث انبی الفاظ کے ساتھ حضرت علی سے بھی مردی ہے، چنانچہ ایک مرتبہ بنے کی سے بھی مردی ہے، چنانچہ ایک مرتبہ بنے کو سے بین کی سے بھی مردی کے دور میں کھڑے ہوکر فر مایا کہ غدر خم والے دن کن کن کن صحابہ نے حضرت بی کریم اللہ اسلامی کی کہنے ہوئے سنا کہ " مَن کُنْتُ مَوُلَاهُ فَعَلَیْ مَوُلَاهُ الله الله عدیث کے سننے کی شہادت دی۔ لہذا جنائی بارہ بدری صحابہ کرام " نے ندکورہ بالا حدیث کے سننے کی شہادت دی۔ لہذا

[1] وكيمت سلسلة الاحاديث الصحيحة وقم برو ١٧٥. [2] مسند احمد ١٥٢٠٨٤/١.

وَ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ الشَّمْ صَوْرَ لِمَا مِنْ الرَّبِيَّا فَي أَكُمْ لَّ

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

معمع تاب الاسلام والمسلمین کے کو کو کو کا سب بیان کرتے ہیں۔ شیعہ ہم حضرت علی کے متعلق حضرت نبی کریم اللہ کے اس قول کا سب بیان کرتے ہیں۔ شیعہ صاحبان دعولی کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم نے ایک لاکھ (۱۰۰۰۰) کی تعداد کے لگ بھگ لوگوں کو (جحفہ کے شدید گرم علاقہ میں) خم کے حوض کے قریب جہاں جاج کرام کے اپنے اپنے وطنوں کو طرف واپس لوٹے ہیں، اس لیے جمع کیا تاکہ آپ آئیس آگاہ کریں کہ جس کا میں مولی ہوں اس کاعلی بھی مولی ہے، علاوہ ازیں وہ دیگر ایسی چیزوں کا اضافہ بھی کرتے ہیں، جن کا ذکر ہو چکا ہے۔

اوراس مدیث کے دواسباب ہیں:

پہلاسب یہ ہے جیسے کہ حضرت برید بن حصیب فرماتے ہیں کہ نبی کریم سال نے حضرت علی بن ابی طالب کو حضرت فالد بن ولید کے پاس ( یمن میں مال نیمت سے ) خس [1] لینے کے لیے بھیجا۔ بریدہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی سے بغض رکھتا تھا اور انہوں نے (خمس سے حاصل ہونے والی لونڈی سے خلوت کے بعد) عسل کیا، تو میں ئے حضرت خالد بن ولید سے کہا: تم اس کی طرف دیکھتے نہیں ہو؟!

جب ہم حصرت نبی کریم ﷺ کی خدمت میں پیش ہوئے اور یہ قصہ آپ کے سامنے بیان کیا۔تو حصرت نبی کریم نے فرمایا: اے بریدہ کیاتم علیؓ سے بغض رکھتے ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں! تو آپ نے فرمایا:

> اس سے بغض نہ رکھو کیونکہ اس کاخس میں اس سے زیادہ حق ہے۔ اس حدیث کوامام بخاریؓ نے اپنی مجع میں بیان کیا ہے۔ اور تر ندی کی روایت میں ہے کہ آپ میلان نے بریدہ سے فرمایا:

[1] معزت رسول کریم ﷺ نے معزت خالد کو یمن جس غزوہ کے لیے بھیجا تھا، جب انہوں نے فتح حاصل کرلی تو آنحضوںﷺ کی خدمت جس بیٹام بھوایا کہ آپ کسی آ دی کو بھیج کر مال غنیمت سے خس منگوالیس۔ [2] صحیح بعداری، کتاب السفازی، باب بعث علی و حالد الی الیز، ، وقع: ۲۳۵.

# هُ مُن كُنتُ مَوُلَاهُ فَعَلِقٌ مَوُلَاهُ» [1]

دوسرا سبب سے جیسے کہ حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے ہمیں صدقہ کے اونٹوں پرسوار ہونے سے روک دیا اور ایک شخص کو ہم پر امیر مقرر کر کے خود اعفرت نبی کریم بیات کی طرف چل دیے، ابھی آپ راستے میں ہی تھے کہ صدقے کے اونٹوں والا قافلہ آپ سے ل گیا۔ ب آپ نے آئیس دیکھا تو پنہ چلا کہ ان کے نائب نے قافلہ والوں کو اونٹوں پر سوار ہونے کی اجازت دے رکھی تھی اور اونٹوں پر سوار ک کرنے کے نشانات بھی نظر آرہے تھے، تو آپ غصے ہوئے اور اپنے نائب کوڈائٹ پلائی۔ حضرت ابوسعید ظرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ پنچ تو ہم نے حضرت رسول کریم علی کے حضرت اور ایک روایت میں ہے کہ وہ حقے رسول کریم تھا تو حضرت اور ایک روایت میں ہے کہ وہ حقے رسول کریم تھا تو حضرت کی بات نہ بیج والی اللہ کی تم فردیا تھا تو حضرت کی بات نہ بیج اللہ کی قسم اتم خوب جانے ہو کہ اس نے اللہ کی راہ میں بہتر کیا ہے۔ اس روایت کے متعلق اس کی سند جید اس روایت کے متعلق ، امام ابن کشر فرماتے ہیں کہ نسائی کی شرط پر اس کی سند جید اس روایت کے اور اے امام بیم قافیرہ نے روایت کیا ہے۔

امام ابن کیر "بیان کرتے ہیں کہ چونکہ جھوت علی فیے ( یمن کے فاتح ) لشکر کو صدقہ کے اونٹوں پر سوار ہونے سے روکا تھا اور اپنے نائب کی طرف سے ان کو دیئے گئے طفے ( کیڑوں کے سوٹ) واپس نے لیے تھے۔ اس لیے ان کے متعلق قبل وقال زیادہ ہوگیا، تو (واللہ اعلم) جب حضرت رسول کریم تھا مناسک جج ادا کرکے لو شتے ہوئے مدینہ کی راہ پر غدر یم کے مقام پر پہنچ، تو آ پہنے نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہوکے کر خطبہ دیا اور حضرت علی کی صفائی بیان کی اور ان کی قدرو منزلت سے لوگوں کو وال کو آگاہ کیا، تاکہ ان کے متعلق لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے والی کدورت زائل ہوجائے۔ [2]

<sup>[1]</sup> ترمذي كُتاب المناقب، باب مناقب على، رقم: ٢ ٧٧١. ﴿ [2] البداية والنهاية: ٩٥/٥٠.

باقی ایک بات وضاحت طلب ہے کہ حضرت علی کے متعلق لوگوں کی چرمیگوئیاں آپ تھا تھے۔
کے علم میں تھیں لیکن آپ تھا نے جہ الوداع کے موقع پر مکہ مرمہ، یا عرفہ کے دن اس موضوع پر بات نہیں کی اور اپنی مدینہ والیسی تک اس بات کومؤخر رکھا، کس لیے؟

اس لیے کہ یہ معاملہ مدینہ والوں کے ساتھ خاص تھا کیونکہ جن لوگوں نے حضرت علی کے متعلق قبل و قال کیا تھا وہ مدینہ کے لوگ تھے اور یہی لوگ حضرت علی کے ساتھ غزوے ہر مجئے تھے۔

اور غدیر خم جُوشَفَة میں ہے اور یہ کمہ سے تقریباً دوصد پچاس کلومیٹر دور ہے، جو فخص یہ کہتا ہے کہ یہ حاجیوں کے اپنے اپنے وطنوں کی طرف لو منے ہوئے جدا ہونے کی جگہ ہے وہ جموٹا ہے، اس لیے کہ حاجیوں کے جمع ہونے کی جگہ کمہ ہے اور ایک دوسرے سے جدا ہوکراپنے اپنے وطنوں کی طرف لو شنے کی جگہ بھی کمہ ہے اور لو شنے کی جگہ کمہ سے دوسو پچاس کلومیٹر دور نہیں ہوسکتی، کیونکہ مکۃ المکر مہ والے کمہ میں تھہر جاتے ہیں اور طائف والے طائف کی طرف اور بمن والے یمن کی طرف اور عراق والے عراق کی طرف اور عراق کی طرف اور عراق کی طرف اور کمان کی طرف اور عراق کی طرف اور عراق کو لیتا ہے وہ کمہ سے اپنے وطن کو لوٹ جاتے ہیں، اس طرح جو کوئی انسان اپنا ج کمل کر لیتا ہے وہ کمہ سے اپنے وطن کو لوٹ جاتا ہے، اور عرب قبائل بھی یہیں سے ہی اپنے اپنے مقامات کی طرف چلے جاتے ہیں، الہذا (غدیر غم میں) حضرت رسول کر یم کے ساتھ، مدینہ یا مدینہ کی طرف چلے جاتے ہیں، الہذا (غدیر غم میں) حضرت رسول کر یم کے ساتھ، مدینہ یا مدینہ کی کہ " مَنُ کُنُتُ مو لاہ فَعَلِی مولاہ"

بہر حال شیعہ اور اہل النة کے درمیان اختلاف اس بات پر ہے کہ شیعہ کہتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کا میں والی ہوں اس کا علی بھی والی ہے اور اہل النة کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کو میں محبوب اور پیارا ہوں اس کوعلی بھی محبوب اور

ا۔ ایک تو وہ اضافی جملہ جے بعض الل علم نے صحیح قرار دیا ہے۔ کہ «اَللّٰهُم وَالِ مَنُ وَالاَهُ وَ عَادِ مَنُ عَادَاهُ» اس میں ذکر کردہ الفاظ (مُوالاۃ اور مُعاداۃ)، (فَعَلِیٌّ وَ عَادِ مَنُ عَادَاهُ)، الفاظ حضرت علیٰ بن ابی طالب ہے ساتھ لوگوں کی محبت مَوُلاہُ ) کی شرح ہیں۔ یعنی یہ الفاظ حضرت علیٰ بن ابی طالب ہے ساتھ لوگوں کی محبت کے سلطے میں ہیں۔

٣ ـ مَوُلاه كالفظ كس كس معنى يردالات كرتا ب؟

ابن الافير كت بي كه مولى كالفظ، رب، مالك، منعم، ناصر، محب، طيف، غلام، آزاد كرده غلام، چيزاد، واماد، پر بولا جاتا ہے۔[1] عرب لوگ ان سب پر لفظ مولى بولاكرتے بيں۔

س اس مدیث میں امامت کا ذکر نہیں ہے کیونکہ اگر حضرت نی کریم ملک کا ارادہ خلافت کا ہوتا تو آپ وہ لفظ نہ بولتے جوان تمام معانی کامتحمل ہے،جنہیں ابن الاثیر

<sup>[1]</sup> النهاية في غريب الحديث ٢٢٨/٠.

'' کہتمہارا ٹھکانا آگ ہے وہی (آگ) تمہارا مولیٰ ہے اور بڑا کُر اٹھکانا ہے۔'' اللہ نے آگ کو کفار کے ساتھ کمی رہنے اور ان سے چیٹے رہنے کی وجہ سے ان کا مولیٰ قرار دیا۔

٢- حفرت على الرتضى "كے ليے" موالاة "كا وصف آپ كى زندگى اور وفات اور حفرت ملى اللہ وفات اور حفرت على اللہ وفات كے بعد بھى ثابت ہے چنانچہ حفرت على حضرت نبى كريم ﷺ كى زندگى ميں بھى مونين كے مولى تقے اور آپ كى وفات كے بعد بھى ان كے مولى بيں اللہ رب العزت كا فرمان ہے۔ محمی ان كے مولى بيں اللہ رب العزت كا فرمان ہے۔ ﴿ إِنَّهَا وَرَيْعُهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ والمانده: ٥٠٥]"

''کہ تمہارامولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔''

اور حفرت علیؓ ایمان لانے والوں کی پہلی فہرست میں ہیں۔

فعل ہونے کی تقریح نہیں کی۔و کیھیے فعل الخطاب ص: ۲۰۵۔۲۰۹۔

٤- اگر حضرت نبى كريم علاق كى مراد، (حضرت على كى خلافت يا امامت ہوتى) تو آپ مولى نہ كتبے بلكہ والى كتبے كيونكہ مولى كالفظ والى سے مختلف ہے۔ جبكہ والى، و لاية (واو كے كسرہ كے ساتھ) سے جاور اس سے مراد حكومت ہے اور مولى، و كاية (واو كے است ميں ماد حكومت ہے دن اپنے بلگے حضرت ورول كريم على نے خدیر فرخ كے دن اپنے بلگے حضرت ورول كريم على نے خدیر فرخ كے دن اپنے بلگے حضرت على كے خليفہ بلا

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے محمے تاہم الاسلام والمسلمین کے کھی ہے ہوئے ہے ہے ہوئے ہے ہے ہوئے ہے ہوئے ہے ہے ہوئے ہے ہے ہوئے ہے ہے ہوئے ہ فتر کے ساتھ ) سے ہے اور اس کامعنی محبت اور نفرت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

﴿ فَإِنَّ اللَّهُ هُو مُولَاهُ وَ جِبُرِيْلُ وَ صَالِحُ الْمُومِنِينَ ﴾ [تحريب: ]

" كەاللەنغالى اس كامولى ئے اور جبرئيل بھى اور نيك مومنين بھى-"

یعن محبت، نصرة اور تائید کے اعتبار ہے۔

٨- حفرت ابرائيم عليه السلام كى قوم كم متعلق ارشاد فرمايا:

﴿ إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ النَّبُعُونَ } [ آل عسران:١٨]

" کہ ابراہیم (علیہ السّلام) کے سب سے بڑھ کر حقدار تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی۔" یہاں اُو لی سیبہ مراد نہیں ہے کہ ابراہیم کے پیروکار،ابراہیم علیہ السّلام کے امام اور وَلَيْ ہیں۔ بلکہ حضرت ابراہیم ہی ان کے امام اور وَلَيْ ہیں۔"

۹۔ امام شافعی مطّلی قریش خضرت زید بن ارقم می کی حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ «مَنُ کُنُتُ مَوُلَاهُ وَ عَعَلِی مَوُلَاهُ اُ مِی مَولَیٰ سے اسلام کی وَلَاء (محبت اور نفرت) مراد ہے۔

جبیہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ مَوْلَى اللَّذِينَ المُنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمُ ﴾ [محمد ١١] " اس ليے كه الله تعالى، ايمان لانے والوں كا مولى ہے اور كافروں كا كوئى مولى ہے۔" مولى نہيں ہے۔"

( مختفرید که فدکورہ بالا) حدیث اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ حضرت علی حضرت علی محضرت علی محضرت علی محضرت علی کریم مطاق کے بعد خلیفہ ہیں، بلکہ وہ تو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت علی المرتضلی اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے ہیں اور ان کی موالات ( محبت، نصرت، تائید) واجب ہے۔ روما تو فیق الا باللّٰہ)

<sup>[1]</sup> النهاية في غريب الحديث ٢٢٨/٥.

# و مسمع تاریخ الاسلام والمسلمین کی کار استاد الله والمسلمین کی کار استاد کا کار استاد کا کار می مفہوم

١٥ المومنين سيده عائشه صد يقة بنت ابو بمرصد بق بيان كرتى بين: [1]

کہ ایک دن حضرت نبی کریم ﷺ نکلے اور ان پر کمبل تھا تو آپ نے حضرت علی، حضرت فاطمہ ؓ، حضرت حسین گواس کے ینچے داخل کر لیا اور پڑھا:

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمُ تَطُهِيرًا ﴾ [احزاب:٣٢]

وہ اس مدیث سے اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان سے ناپا کی اللہ تعالی ان سے ناپا کی اللہ تعالی ادارہ کرتا ہے وہ اس عادات اور فتیج افعال) دور کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالی جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے، البذا جب اللہ تعالی نے ان سے ناپا کی دور کردی تو وہ معصوم ہو گئے اور جب وہ معصوم ہو گئے تو ان کا دوسروں کی نسبت، خلافت کا اولین مستحق ہونا واجب تھہرا۔

اور بدرعویٰ بہت می وجوہات کی وجہسے باطل ہے۔

کبلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت جس کا نام آیة التطهیر رکھا گیا ہے، یہ حضرت رسول کریم اللہ کی یہویوں کے حق میں نازل ہوئی ہے (دیکھنے) اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿ يَا نِسَاءَ النَّبِيّ لَسُنَّنَ كَاحَدِ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ الْقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعُنَ الْمَقْولُ فَيُطُمَعُ الَّذِي فِي قَلْمِهِ مَرَضٌ وَ قُلُنَ قُولًا مَعْرُوفًا ۞ وَقَوْنَ فِي الْمَقْولُ فَيُطُمَعُ الَّذِي فِي قَلْمِهِ مَرَضٌ وَ قُلُنَ قُولًا مَعْرُوفًا ۞ وَقَوْنَ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

<sup>[1]</sup> بید حدیث ان لوگوں کی کذب بیانی اور دروغ گوئی کا بردہ جاک کرری ہے، جود وکی کرتے ہیں کہ محاب معزت علی اور علی کے علی محاب معزت علی و علی کے نصائل جہاتے ہے۔ اس حدیث کواس عائش نے روایت کیا جن کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ وہ معزت علی و فاطمہ وحسین سے بعض رکھتی تھیں۔

<sup>[2]</sup> صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة، رقم: ٦١ مختصرًا.

# وَ مَعْمَ تَلَكُعُ الاسلام والمسلمن عِ اللهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا اللهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا اللهِ وَالْحِكُمَةِ إِنَّ اللهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا

[الاحزاب:٣٢\_٣٤]

'' اے نبی کی بیوبوا تم دیگرعورتوں کی طرح نہیں ہو، اگرتم نے تقویٰ اختیار
کرنا ہے تو لوج دار لہجے میں گفتگو نہ کرنا، ورنہ جس شخص کے دل میں کھوٹ
ہے وہ (ناجائز) طبع کرے گا اور تم نے بھلائی کی بات کرنا، اور اپنے اپنے گھروں میں تھہری رہنا اور پہلی جاہلیت کا سا بناؤ، سنگار نہ کرنا اور نماز قائم
کرنا اور زکو قاوا کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ تو تم
اہل بیت سے دنائت دور کرنا چاہتا ہے اور جہیں پوری طرح (میل سے) پاک
کرنا چاہتا ہے اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات اور حکمت کی تعلیم دی
جاتی ہے اسے یا در کھنا ہے شک اللہ تعالیٰ باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔'
جوشن ان آیات کے سیاق وسباق پرخور کرے گاوہ اس بات پریقین کرے گا کہ
بیآیات خاص طور پرحضرت نبی کریم تھاتھ کی از واج سے متعلق ہیں۔

اوروہ اللہ تبارک و تعالی کفرمان ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمْ سَيَّى سَيَّى اللّٰهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمْ سَيَّا اور يُطَهِّر كُمُ الله اللهُ الله

(مزید برآں) وہ میہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں میم جمع مذکر کا استعال بھی اس بات پر ولالت کرتا ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ کی بیویاں، تطمیر سے خارج ہیں اور حدیث (عائشہؓ) کی دلیل سے حضرت علیؓ، فاطمہؓ،حسنؓ،حسینؓ اس میں داخل ہیں۔

لَكِن بِهِ اسْتَدَلَالَ بِاطْلَ ہِ كُونَكُهُ آیت (لِینی فرمان باری تعالی) مُتَصَلَّ ہِ : ﴿ وَقَرُنَ الْمُ اَیُونُ اِللّٰهُ وَ اَلْمُونُ الصَّلُوةَ وَ آتَیْنَ الزَّکُونَ وَ اَلْمِمْنَ الصَّلُوةَ وَ آتَیْنَ الزَّکُونَةَ وَ اَلْمُهُ لِیُدُونَةً وَ اَلِمُهُ لِیُدُونَةً وَ اَلِمُهُ الرِّجُسَ اَهُلَ

ورسری بات یہ ہے کہ نون مؤنث کی بجائے میم جمع اس لیے ذکر کیا ہے کہ حضرت نی کریم ہے ہیں۔ اور یہ نی کریم ہے ہیں۔ اور یہ بی ریاہ اور رئیس ہیں۔ اور یہ عربی زبان کا اصول ہے کہ ذکر ومؤنث کے اشتراک پرصیفہ ذکر لایا جاتا ہے۔

الله تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے متعلق بھی، اس طرح خطاب

فرمایاہے۔

﴿ أَتَعْجَبِينَ مِنَ آمْرِ اللهِ، رَحْمَتُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمُ آهُلَ الْبَيْتِ

''کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے،الل بیت تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک وہ تعریف کیا گیا اور سراہا گیا ہے۔''

اس آیت حفرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو اہل بیت کہا گیا ہے اور حفرت موئی کا قصد بیان کرتے ہوئے بھی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: ﴿ فَلَمَّا فَصْلَى مُوسَلَى اللهُ حَلَى اللهُ تعالی مُوسَلَى اللهُ حَلَى وَ مَسَارَ بِالْعَلِمِ ﴾ [النصص: ٢٩]

'' کہ جب مویٰ نے مت پوری کرلی تو اپنے الل کو لے کرچل پڑے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی (اور اسے بی اکھل کہا گیا ہے)۔ کیونکہ آ دی بھی الل بیت میں شامل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فرمان: ﴿ إِنَّهَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُنْهِبُ عُنْكُمُ اللّٰهِ لِيُنْهِبُ عُنْكُمُ اللّٰهِ اللّٰهِ لِيُنْهِبُ عُنْكُمُ اللّٰهِ اللّٰهِ لِيُنْهِبُ عُنْكُمُ اللّٰهِ اللّٰهِ لِيُنْهِبُ عَنْكُمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ لِيُنْهِبُ عَنْكُمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰم

جبکہ حضرت علی حضرت فاطمہ صفرت حسن، حضرت حسین اس آیت میں داخل نہیں ہیں۔ اور نہ بی عنکم کا لفظ ان کے متعلق ہے بلکہ وہ صدیث کساء کی بناء پر الل بیت

تسری بات یہ ہے کہ اہل بیت النی کے کامعنی ازواج النبی تک پنچا ہے اور حضرت علی اور حسین و فاطمہ رضوان الله علیم سمیت دوسروں تک بھی پنچا ہے جسیا کہ زید بن ارقم کی حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی بیویاں اہل کی بیویاں اہل کی بیویاں اہل میت میں داخل ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: آپ کی بیویاں اہل بیت میں داخل ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: آپ کی بیویاں اہل بیت میں داخل ہیں، جن پرصدقہ حرام ہے اور وہیں آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس۔ [1]

ال اعتبارے الل بیت النبی کا مغیوم (فدکورہ بالا افراد سے) بھی وسیع ہو گیا۔ چنانچہ آپ کی بیویاں تو آیت مبارکہ کی روسے الل بیت میں داخل ہو کیں۔

اورسیدناعلی المرتفنی اورسیدہ فاطمہ اور ان کے بیٹے سیدناحسن وحسین حدیث کِساء کی روسے داخل ہوئے۔

اورآل عباس، آل عقبل، آل جعفر، مديث زيد بن ارقم كي وجه \_\_\_

اور آل مارث بن عبد المطلب حضرت ني كريم كاس قول كى روسے الل بيت من داخل موئے كه

﴿إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي ُلِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّماً هِيَ أَوُ سَاخُ النَّاسِ \* [2] \* كمه بشك مدقد المحرك لائق نيس به يو لوكول كاميل كجيل بوتى ب."

<sup>[1]</sup> صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة مرقم: ٣٦. [2] مسلم كتاب الزكوة مرقم: ١٦٧.



### عارث شجره بني باشم

چنانچہ بیسب اہل بیت النبی ہیں، بلکہ تمام ہو ہاشم اہل بیت ہیں اور ان سب پر معدقہ حرام ہے۔

چوقی بات یہ ہے کہ اس آ یہ بیں اس بات کاذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دنائت دور کردی، بلکہ اس بات کاذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے دنائت و خست دور کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور یہ ارادہ شرعیہ ہے، قدر یہ نہیں ہے اور ارادہ قدریہ، ارادہ شرعیہ سے اللّٰہ چیز ہے، اللہ پندکرتا ہے کہ ان سے دنائت و خست دور کردے اور یعینا اللہ تعالیٰ نے حضرت علی و فاطمہ اور ان کے صاحبز ادوں حضرت من وحسین اور از واقع مطہرات اور آل عمل، آل جعفر، آل عباس سے دنائت و خست دور کردی، لیکن از واقع مطہرات اور آل عمل، آل جعفر، آل عباس سے دنائت و خست دور کردی، لیکن کی جب حضرت نبی کریم میں ہے ارادہ شرعیہ ہی مراد ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ہے کہ جب حضرت نبی کریم میں ارادہ شرعیہ ہی مراد ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ہے کہ جب حضرت نبی کریم میں اللہ میں آلہ ہم اُذھب عنہ ہم الرِّحس اللہ اللہ میں اللہ میا اللہ میں ال

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ولا صميع تاريخ الاسلام والمسلمين في عاد 175 ع حضرت نبی کریم علی کا اس بات کی دلیل ہے کہ آیت محولہ میں الله تعالیٰ کا

ارادہ،شری ارادہ ہے، قدری نہیں ہے جس طرح کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَ يَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ يَتُوبَ عُكَيْكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيْمً۞ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُم وَ يُويْدُ الَّذِيْنَ يَتَبَّعُونَ الشَّهَوَاتَ أَنْ تَمِينُوا مَيْلًا عَظِيْمً ثَرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَوِّفُ عُنكُمْ وَ خُلِقَ الْإِنسانُ صَعِيفًا [النساء: ٢٦\_٢٨]

'' کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرنے کا ارادہ کرتا ہے ادر تمہیں پہلے لوگوں کے طور طریقے کی راہنمائی کرنا جا بتا ہے اور تمہاری توبہ قبول کرنا جا بتا ہے۔ اور الله جانے والا اور حکمت والا ہے اور الله تمہاري توبةول كرنا جابتا ہے اورخواہشات کی پیروی کرنے والے جائے ہیں کہتم (خواہشات کی طرف) کمل طور پر جھک جاؤ اور اللہ تعالیٰ تم برتخفیف کرنے کا اراد ہ رکھتا ہے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔''

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جتنے ارادے ذکر کیے ہیں وہ سب شرکی ہیں، اللہ **جا ہتا** ہے کہ سب لوگوں برتخفیف کرے، اللہ جا ہتا ہے کہ سب لوگوں کو بخش دے، کیکن كياس نے تمام لوگوں كو بخش ديا ہے۔ نہيں كيونك قرآن ميں ہے

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمُ فَمِنْكُمُ كَافِرٌ وَ مِنْكُمُ مُؤْمِنٌ التعابن: ٢]

''کہاللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا چنانچہتم میں مومن بھی ہیں اور کافرہمی ہیں۔''

اوراللد تعالیٰ بخشا تو سب کو چاہتا ہے لیکن جنہوں نے کفر کیا انہیں نہیں بخشے گا۔'' یانچویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہرانسان سے میل دور کرنا حابتا ہے اور ہر ایک مؤمن سے بھی ، اس لیے تو اللہ کے رسول نے نمازی کو گندی جگہوں سے بیخے کی جھ معم تاریخ الاسلام والمسلمین کے کھی ہے ہے۔ ہدایت کی ہے اور اللہ تعالی کا ارشاد بھی ہے کہ ﴿ وَ ثِیابَكَ فَطَهِرُ ﴾ [مدند: ] اور اسے وضواور عسل جنابت كا محم دیا۔

چھٹی بات سے کے تطہیر فقط حفرت علی ،حفرت فاطمہ ،حفرت حسن ،حفرت حسین اللہ دوسروں کے لیے بھی ہے جسیا کہ قرآن مجید مین ہے۔

دوسری جگه ارشاد فرمایا:

﴿ وَ لَكِنْ يُوِيدُ لِيُطَهِّر كُمْ وَ لِيُرَبِّمُ نِعُمَّةُ عَكَيْكُمُ [المائدة:٦] "لكن وه تهبس پاك كرنا جا بهتا ہے اور تاكه تم پرائي نعمت پورى كرے-" سورة انفال ميں فرمايا:

﴿ وَ يُنزِّلُ عَلَيْكُمُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذُهِبَ عَنُكُمُ رِجُوَ الشَّيطَانِ ﴾ [الانفال: ١١]

"اور وہتم پرآسان سے پانی برساتا ہے تا۔ یں پاک کرے اور تم سے شیطان کی پلیدگی دور کرے۔"

ساتویں بات بیہ ہے کہ دنائت وخست کی دوری اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ ساوات کرام، حضرت رسول کریم ہے جیں کہ ساوات کرام، حضرت رسول کریم ہے جیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی ہے دنائت لے گیا اور آپ مومنوں کے مولی قرار بائے۔ ای طرح حضرت حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ ہے بھی بلکہ ای طرح ازواج مطبحرات سے بھی دنائت لے گیا تہمی تو ان کا نام امہات المومنین رکھااور فرمایا:

اوراس طرح مذکورہ بالا آیات کی رو سے اللہ تعالیٰ تمام، صحابہ کرامؓ سے بھی دنائت وخست لے گما۔ <sup>[1]</sup>

سارآیت ولایت سے غلط استدلال اور اس کا صحیح مفہوم اس سے ان کی مراد اللہ تبارک و تعالی کا مندرجہ ذیل فرمان ہے:
﴿ إِنَّمُ اَ وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْكَنِيْنَ آمَنُوا الَّذِيْنَ مِقْيْمُونَ الصَّلواةَ وَ مُورُونَ الصَّلواةَ وَ مُورُونَ الرَّحْونَ السَّلواةَ وَ مُورُونَ الرَّحْونَ السَّلواةَ وَ اللَّذِيْنَ الرَّحْونَ وَهُمُ رَاحِعُونَ ﴾ [المالده:٥٠]

" كىتمبارا دوست تو صرف الله ب اوراس كا رسول اور وه مومن جونما زقائم كرتے بين اورزكوة اداكرتے بين اور وه جھكے والے بيں۔"

انہوں نے اس آیت کی تغییر میں حضرت علی الرتضای طا ایک عمل روایت کیا ہے، کہ وہ نماز بڑھ رہے تھے اور رکوع کی حالت میں تھے، کہ ایک فقیر نے صدقہ، یا زکوۃ کا سوال کیا تو حضرت علی الرتضای فی اس کی طرف اپنا ہاتھ رکوع کی حالت میں ہی بوھا دیا، تواس فقیر نے آپ کے ہاتھ سے انگوشی اتار لی۔ اس پراللہ نے بیآ یت نازل فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ سوائے حضرت علی کے کسی اور نے رکوع کی حالت میں زکوۃ نہیں دی، اس لیے وہی ولی ہیں اور وہی خلیفہ ہیں۔

اس آیت سے ان کے استداال کا جواب کی طرح سے ہے۔

اس بہلی بات تو یہ ہے کہ اس واقعہ کی سند ضحے نہیں ہے اور حضرت علی ہے یہ بات فاجت ہیں ہو، سجان اللہ!
فاجت بی نہیں ہے کہ انہوں نے جالت رکوع میں انگوشی صدقہ میں دی ہو، سجان اللہ!
وہ اپنے زعم میں اس سے حضرت علی کی مدح کرنا جا ہے ہیں۔ لیکن آپ کو ان کی مدح

[1] ال هي كارد راهة ك لي فقر تحداثاً مثريس: ١٩١ ما مطالد يجير

حج معم تابع الاسلام والمسلمين على حج والله تبارك وتعالى اوراس كى كوئى ضرورت نيس كونكه آب كودى مرح كافى ب جوالله تبارك وتعالى اوراس كے مقدس رسول نے فرمائی بر ليكن وه مرح كى بجائے قدح كر بيٹے بيس، كونكه الله تعالى فرماتا ب:

﴿ قَدُ ٱفْلُحَ الْمُومِنُونَ ﴾ الَّذِينَ هُمُ فَى صَلُولِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ [مرمون:١-٢] " كمان مومول نے قلاح بإلى جواتي نمازوں ش خشوع كرنے والے جيں-" اور حفرت نى كريم ﷺ فرماتے جي كم

﴿ إِنَّ فِي الصَّلُوةِ شُغُلًا) [1] "كماز من منولت ب-"

تو ہم كس طرح مان ليس كه حضرت على جوكه فاقعين كے اماموں اور ان كے سريرآ ورده لوگوں بيس سے جي، وه نماز كى حالت بيس صدقه كرتے چريں -كيا ايسا نہيں ہوسكا تھا كہ وہ اپنى نماز پورى كر ليتے اور پر صدقه كرتے ؟ اور بہتر طريقه بهى يمى بى ہے كہ انسان حسب طاقت اپنى نماز بيس خشوع كرے اور اس طرح كے كام نماز كے بعد تك مؤخركرے ـ

دوسری بات بہے کرز کو ہ کی ادائیگی کا اصل طریقہ تو بہے کہ ز کو ہ ادا کرنے
 دالا، زکو ہ مائیکے دالے کا انتظار نہ کرے ( ملکہ زکو ہ کی ادائیگی شروع کردے۔)

کیا سہ بات افضل ہے کہ آ دی اپنی زکو ۃ اپنے پاس رکھ جیموڑے اور پھر انتظار کرے کہلوگ دروازہ کھٹکھٹا کمیں تو آئیس اپنے مال کی زکو ۃ دے؟ یا وہ بغیر کسی کا انتظار کئے خود زکو ۃ ادا کردے؟ اس میں کوئی شک ٹیمیں کہ دوسرا طریقہ افضل ہے۔

<sup>[1]</sup> صحيح بخارى، كتاب العمل في الصلوة، باب ما ينهى عن الكلام، وقم: ١١٩٩، صحيح مسلم\_كتاب المساحد، وقم الحديث: ٣٤.

آپ نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی جب (قُومُوا لِللهِ قابِیمین) نازل ہوئی اور نماز کی حالت میں سلام کا جواب دیا ممنوع قرار پایا(مترجم)

و تیری بات یہ ہے کہ حضرت علی حضرت رسول کریم ﷺ کی زندگی میں نادار سے،
اس لیے تو آپ کی طرف سے حضرت فاطمہ کو مہر میں صرف ایک درع مل سکی اور الی اور الی صورت میں مہر ندمل سکا، کیونکہ آپ کے پاس مال ند تھا اور آپ جھے نادار پر ذکو قد و سے بھی فرض نہیں ہے اور حضرت رسول کریم ﷺ کی زندگی میں تو آپ پر ذکو ق فرض نہیں ہوئی تھی۔

﴿ چوت بات یہ ہے کہ اس آیت میں رکوع کی حالت میں زکوۃ دینے کا ذکر بی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر رکوع کی حالت میں زکوۃ دینا قابل تعریف ہوتا تو بیمل مشروع ہوجاتا، کیونکہ اگر اللہ تعالی اس حالت میں زکوۃ دینے والے کی تعریف کرتا ہے تو رکوع کی حالت میں بیکام سنت قرار یا تالیکن کی عالم نے اس کا فتو کی نہیں دیا۔

اور اقامت، ادائیگی سے منفرد چیز ہے، کیونکہ عبد اللہ بن عباس کے بقول اقامت صلوۃ کا لفظ ارشاد فرمایا ہے اور اقامت، ادائیگی سے منفرد چیز ہے، کیونکہ عبد اللہ بن عباس کے بقول اقامت صلوۃ کا معنی ہے کہ نماز کو اس طریقے سے ادا کیا جائے جس طرح حضرت رسول کر یم میں گئی نے ادا کی ہے۔ یعنی طہارت، رکوع، ہجود، خشوع وخضوع، ذکر وقر اُت میں درجہ کمال کے ساتھ، یہ ہے اقامت صلوۃ۔ اگر (وَ هُمُ رَاکِعُون) سے مرادرکوع ہوتا تو اقامت صلوۃ۔ اگر (وَ هُمُ رَاکِعُون) سے مرادرکوع ہوتا تو اقامت صلوۃ۔ ایم رو ایک کیا مطلب؟

بلاشبه مطلب میہ اوا کہ راکعون سے مراد (حاضعون لِلّٰهِ تبارك و تعالیٰ) ہے جیما كة رآن كيم ميں حضرت داؤد كے تذكر ہے ميں ہے۔

﴿ وَ ظُنَّ داؤد اَنَّمَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغَفَّر رَبَّهُ وَ حَرَّ رَاكِعًا وَ آنَابُ [ص:٢٤]

" كه داؤ د نے سمجھا كه بم نے اسے آزما يا تو اس نے اپنے رب سے معانی
مانگی اور وہ مجد سے میں گر پڑا اور (ہماری طرف) متوجہوا۔"

اس آيت ميں (رَاكِعًا) سے مراد (سَاحِدًا) ہے۔اسے (راكِعًا) كے لفظ سے

### ولا معمع المامغ الاسلام والمسلمين في موج والحق (182)

تواس وجه سے تعبیر کیا کہ وہ اللہ کے سامنے ذلت کی خاطر جھک محتے۔

اورای طرح سورة مرسلت [ ٢٨] مل ع:

﴿ وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكُعُوا لَا يَرْكُعُونَ ﴾ [المرسلات: ٤٨]

" کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے فرمانبردار بن جاؤ تو وہ فرمانبرداری منبین کرتے۔"

اس میں (ار کھوا) سے مراد (اِنحضَعُوا) ہے۔

اوراس طرح سوره آل عمران [۴٣] میں ہے:

﴿ يَا مُرْيَهُ اَفْنَتِى لِرَبِّكَ وَاسْجُدِى وَارْتَكِعِى مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ [آل عسران: ٤٣]

" كرا مريم النخ رب كسامن جعك جااور بجده كراور فرما نبردار مونے
والوں كساتھ فرما نبردار موجا-"

یہاں (ار کعِی) سے مراد (اخصَ عِی) ہے بینی اللہ کے سامنے اپنا سرخم کردے۔ حضرت مریم عبادت کی خاطر تمام کا موں سے اتعلق تھیں اور اس صنف سے تھیں جن ب حضرت مریم عبادت کی خاطر تمام کا موں سے اتعلق تھیں اور اس صنف سے تھیں جن ب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے۔ المختصر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا مقصد ینہیں ہے کہ انسان کے لیے رکوع کی حالت میں زکو قادا کرنامتحب ہے۔

اس جھٹی بات یہ ہے کہ:اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب بنو قعقاع نے حضرت رسول کریم ہولئے ہے۔ حضرت رسول کریم ہولئے ہے۔ حضرت رسول کریم ہولئے ہے۔ کہ وہ ان کا ساتھ دیں ۔ لیکن انہوں نے اپنے ان سابقہ دوستوں کو چھوڑ دیا اور ان سے عدادت رکھ لی، اور اللہ اس کے رسول کے ساتھی بن گئے تو اللہ نے بی آیت نازل فرمائی:

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُو الَّذِينَ يُقِيمُونَ اللَّهُ وَ اللَّذِينَ آمَنُو اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُو اللَّهُ مَا الصَّلُوةَ وَيُونُونَ الزَّكَاةَ وَهُمُ رَاكِمُونَ ﴾ [1]

<sup>[1]</sup> تفسیر طبری ۱۷۸/٦.

### وي معم الها الاسلام والسلس في معم الها الاسلام والسلس في وي 282 في الاسلام والسلس

بین اس آیت می (و هم را کعون) سے ان کا حال بیان کیا ہے کہ وہ اپن تمام حالتوں میں اللہ تعالی کے سامنے سرتسلیم فم کرنے والے جیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے چند آیات پہلے میان فرمایا کہ

﴿ يَا يُنِهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَعَنِعِنُوا الْيَهُودَ وَالنَّطَارَاى اَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمُ اَوْلِيَاءً بَعْضُهُمُ اَوْلِيَاءً بَعْضُهُمُ الْكَانُهُمُ السَّادِهِ: ١٠ عَلَمُ اللَّهُ مِنْهُمُ السَّادِهِ: ١٠ عَلَمُ اللَّهُ مِنْهُمُ السَّادِهِ: ١٠ عَلَمُ السَّادِهُ: ١٠ عَلَمُ السَّادِهُ عَلَيْهُ مِنْهُمُ السَّادِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ السَّادِهُ عَلَيْهُ مِنْهُمُ السَّادِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْهُمُ السَّادِهُ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَالِهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَهُمُ عَلَّهُ عَلَ

'' كدا ايمان والواقم يهود يول اورعيسائيول كواپنا دوست نه بناؤ، كيونكدوه باجم اك دوسرے كے دوست جي اور جوكوئى تم ميل سے ان كا دوست بنا وه انبى (يبود يول،عيسائيول) ميل سے جوگا۔''

اس آیت میں عبد اللہ بن ابی ابن سلول کو یہود یوں کا دوست قرار دیا گیا ہے،
کیونکہ جب حفرت رسول کریم میں کا یہود بنو قیما کے سے تنازعہ ہوا تو عبد اللہ بن ابی
نے اپنے ان حلیف یہود یوں کا ساتھ دیا،اور ان کے ساتھ کھڑا ہو کر حفرت نی کریم
کی خدست میں ان کا سفارٹی بن گیا (اور ڈھٹائی سے ان کی سپورٹ کرنے لگا)، جبکہ
حفرت عبادہ بن صاحت رضی اللہ عند نے ان سے لا تعلقی اختیاد کرے انہیں ان کے
حال پر چھوڑ دیا تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ:

"آے ایمان والوا تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ باہم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں سے جو کوئی ان کا دوست بنا وہ انہیں میں سے ہے۔اور اللہ طالموں کے ٹولے کو ہدایت نہیں کرتا۔"

اس کے بعد اللہ تعالی نے عبادہ بن صامت جیے مونین کرام کی خوبی بیان کی کہ فرائد میں اللہ و رسولہ والدین آمنوا)

"كرتماماوالى تو صرف الله تعالى بادراس كارسول اور (عباده جيسے) مونين "

- ساتویں بات یہ ہے کہ: اس طرح کی بات تو ہرکوئی انسان کہ سکتا ہے، چنانچہ حضرت معاویہ گئان میں نازل ہوئی ہے دسترت معاویہ کی شیدائی کہیں گئے کہ یہ حضرت معاویہ کی شان میں نازل ہوئی ہے اور شیعہ کی طرح وہ بھی کوئی من گھڑت روایت پیش کردیں گے۔ اس کے بعد حضرت عثمان کی شان میں نازل ہوئی اور وہ بھی کوئی خودساختہ روایت پیش کردیں گے۔
- آخوی بات یہ ہے کہالفرض مان لیا جائے کہ یہ آیت حضرت علی الرتفای کے متعلق نازل ہوئی ہوتی، بلکہ یہ بات متعلق نازل ہوئی ہے واس سے ان کی خلافت بلافصل تو قابت نہیں ہوتی، بلکہ یہ بات فابت ہوگی کہ ہم حضرت علی سے محبت رکھتے ہیں۔ رکھتے ہیں۔ رضی اللہ عنه وارضاہ

وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ﴿ إِنَّمَا وَلِيْکُمْ ﴾ مِن إِنَّمَا حمرے ليے ہے البنداان سے بیشرو خلفاء کی خلافت باطل ہوگئی۔

ہم پہلے ہی ثابت کر چکے ہیں کہ یہ آیت حفرت علی الرتفنی سے متعلق نازل نہیں ہوئی،اس کے بعد اگر ہم بالفرض مان لیس کہ (انّما) حصر کے لیے ہے اور اس سے حضرت ابو بکر "،عمر"،عثان کی خلافت باطل ہے تو اس حصر کی وجہ سے حضرت حسن "،حضرت حسین"،حضرت ذین العابدین"، حضرت محمد الباقر"، وجعفر وغیرہم کی خلافت بھی باطل ہوگی۔

﴿ وَيِ بات يہ ہے كہ حضرت على واحد بين اور آيت بين ضمير (هُمُم) جمع ہے،
اگر چہ ہم اس بات كے قائل بين كہ جمع كا صيغہ ذكر كركے مفرد بھى مرادليا جا سكا ہے
ليكن اصل قانون بى ہے كہ مطلق جمع ہے مراد بھى جمع ليا جا تا ہے إلا يہ كہ وہاں كوئى
قريد ہو،اور يہاں كوئى قريد نہيں ہے۔
قريد ہو،اور يہاں كوئى قريد نہيں ہے۔

<sup>[1]</sup> ویکھے تفسیر طبری: ۱۷۸/۱.

### ولا معمع تاريخ الاسلام والمسلس على الله والمسلس على الله والمسلس على الله والمسلس على الله والمسلس الله الله ا

۳ ۔ حَدِیُثُ الْمَنُزِلَةِ سے غلط استدلال اور اس کا سیحے مفہوم حضرت رسول کریم ﷺ فزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے اور (عورتوں، بچوں، معذوروں کے سوا) کسی کو مدینہ میں تفہرنے کی اجازت نہ دی تو چھتم کے لوگ مدینہ میں رہ گئے۔

- معذورصاحبان، مثلاً بوژھے، اندھے، مریض اور دیگر ایا جج افراد۔
  - D عورتيل\_
    - و يخ
- ایسے خطا کار جنہیں اللہ تعالی اور اس کے پیارے رسول نے نکلنے کا حکم دیائیکن وہ
   ستی کی وجہ سے نکل نہ سکے اور وہ تھے کعب بن مالک مرارہ بن رہے ، ہلال بن امیہ ۔
  - جنہیں خود نی کریم ﷺ نے مدینہ میں گھرنے کا حکم دیا۔
    - ٠ منافقين۔

یہ صرف چی تشمیں تھیں اور حضرت علی پانچویں تئم میں سے تھے، نبی کر پھیا ہے ۔
ان کو مدینہ منورہ میں تھہرنے کا حکم دیا تو منافقین نے با تیں بنانی شروع کردیں اور کہنے
گئے کہ رسول اللہ نے کسی طرح کی دلی (نفرت کی وجہ سے) علی کو مدینہ میں چھوڑ دیا ہے۔
جب حضرت علی کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ حضرت نبی کریم علی کے بیچھے چل
دیئے۔ اس وقت آپ مدینہ کے باہر تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رو

اے اللہ کے رسول!، کیا آپ جھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ چلے ہیں؟ تو حضرت رسول کر مم سی نے نہیں حوصلہ دیا اور فر مایا:

« أَلَا تَرُضَى أَنُ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنُ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ

[1] مختصر تاریخ این عساکر ۳٤٧/۱۷. [2] مختصر تاریخ ابن عساکر ۳۱،۰/۱۷.

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

و مسمع الريخ الاسلام والمسلمين ع موجود و 285 ع لَانَبِيَّ بَعُدِيُ اللَّ

" کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو میری طرف سے ای مقام پر ہو، جو ہارون کاموک سے تھا، فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نی نہیں۔" وه كبتے بيل كەحفرت نى كريم ﷺ كاپيفرمانا كە « ألّا تَرُضَى أَنُ مَكُوُنَ مِنْيىُ بِمَنُزِلَةِ هَارُوُنَ مِنُ مُوسَى "اس بات كى دليل ہے كەحفرت على، آپ كے بعد خلفہ ہیں کیونکہ جب موی علیہ السلام میقات بر مکئے تھے تو ہارون علیہ السلام ان کے فلفه تف البذاحفرت على بھي،حضرت رسول كريم تھا كے بعد خليفہ بيں۔

اور بیاستدلال چند وجوہات کی بنا پر باطل ہے۔ 🛈 کہلی وجہ ریہ ہے کہ: حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت مویٰ کے خلیفہ نہیں ہے تھے۔ بلکہ مشہور ہے کہ وہ ،حضرت مویٰ سے ایک سال قبل وفات یا مجئے تھے۔ [2] وسری وجہ یہ ہے کہ:جب حفرت موی علیہ السلام اینے رب کی ملاقات کے لیے گئے، تو ہارون علیہ السلام اس شان سے شہر میں ان کے خلیفہ بنے کہ ان کے ساتھ لشکر بھی تھا اور توت بھی تھی اور لوگ بھی تھے اور مویٰ علیہ السلام اپنے ساتھ چند آ دمیوں کو لے کراپنے رب کی ملاقات کے لیے گئے جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ فوج کا کوئی آ دمی نہ تھا، صرف وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت رسول کریم ﷺ کی نافر مانی کی تقى لهذا معامله مختلف ہو گیا۔

🗗 تیسری وجہ بیہ ہے کہ: حفزت رسول کریم علی نے حفزت علی کو اس وجہ سے دلاسا دیا کہ وہ آپ کے پاس شکایت کرنے آئے تھے،اگر وہ نہ آتے تو آنخضرت بھی انہیں یہ بات نہ کہتے ، کیونکہ آ ہے ﷺ ان کو یہ بات کے بغیر مدینہ سے نکل آ ئے تھے۔

<sup>[1]</sup> صحيح بخارى\_كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب على، وقم :٣٧٠٦، مسلم كتاب فضائل الصحابه نمبر ٣٠ (بغيرتنميل ك)

<sup>[2]</sup> طبري : ١ /٢٠٤، البداية والنهاية ١ /٢٩٧، قصص الانبياء ،ص: ٢٩٨.

حفرت رسول کریم اللے نے یہ بات کب ارشاد فرمائی؟ جب حفرت علی المرتفئی نے حفرت رسول کریم سے شکایت کی تھی کہ: آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ چلے ہیں؟

تو آپ نے آئیں آگاہ فرمایا کہ معاملہ اس طرح نہیں ہے، میں نے تہیں کی طرح کی ناراضی اور بغض کی وجہ سے پیچے نہیں چھوڑا، کیا تم نہیں جانتے کہ جب موک علیہ السلام اپنے رب کی طاقات کے لیے (چند آ دمیوں کو لے کر) نکل گئے اور ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے، تو اس میں ہارون علیہ السلام کی کوئی تنقیص نہ ہوئی۔ اس طرح جب میں تہمیں مدینہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو اس میں تیری تنقیص نہیں ہے۔ اگر حضرت علی کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا اور وی شکوہ کرتا جو حضرت علی نے کیا تھا، تو اسے بھی بہی جواب دینا بعید نہ تھا۔

اور حضرت علی نے اس وجہ سے شکوہ کیا کہ حضرت نی کریم اللہ ویکر گرورزوں کو فقط عورتوں اور بچوں کا محافظ نہ بناتے تھے بلکہ انہیں مردوں پر بھی افسر مقرر کرتے تھے اور حضرت نی کریم بھی مارالشکر لے کرنہیں نکلتے تھے۔ لہذا جب حضرت علی الرتضٰی نے فقط عورتوں اور بچوں کا تکہبان بنے میں اپنی تنقیص محسوس کی اور منافقین نے باتیں بنانا شروع کیں، تو آپ، حضرت نی کریم تھی کے بیچھے نکلے اور ان سے اپنی مدینہ میں موجودگی کا سبب پوچھا، تو آپ نے وضاحت فرمائی، کہ آپ کو بیچھے چھوڑ تا کی طرح کی نفرت کی بنا پرنہیں اور نہ بی اس طرح کی کوئی بات ہے، جو منافقین نے کہی، بلکہ جس طرح موی علیہ السلام نے ہارون کو اپنی توم میں چھوڑ اتھا، اس طرح میں بھی تہیں اس طرح میں جھوڑ اتھا، اس طرح میں بھی تہیں

﴿ جِوْقِي وجديه به به كدامام ابن جرير وابن كثير وغيره مؤرخين كى تصريحات كے مطابق حضرت نبي كريم الله في اس غزوه ميں حضرت محمد بن مسلمه انصاري كو مدينه ميں ابنا

اپنچ یں وجہ بیہ ہے: اے شیعہ صاحبان! تہمیں یہ بات کس طرح سجھ آگئی کہ حفرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حفرت فلی کو پیچے چھوڑنے میں ان کی نصلیات ثابت ہوئی جبکہ تمہارے بقول حفرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنائے بغیر کہیں لکانا مناسب نہ تھا اور پھر یہی بیان کرتے ہو کہ جب آپ انہیں اپنا نائب بنا کر گئے تو حضرت علی روتے ہوئے باہر آگئے۔

كياتم سجه محية اور حفرت على ندسجه سك !؟

اگر اس موقع پر حضرت علی مح حضرت نبی کریم سکیم بیماں چھوڑنے میں فضیلت ہوتی تو وہ روتے ہوئے باہر نہ نگلتے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے نبی کریم مسلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا خلیفہ بنائے بغیر نہیں نگلتے۔

کے چھٹی وجہ یہ ہے کہ حضرت نی کریم اللہ نے حضرت علی کے علادہ دوسروں کو بھی اپنا نائب بنایا تھا، جب آپ ججہ الوداع کے لیے نظے تو اس وقت حضرت علی حیمن میں تھے اور مدینہ میں ان کو اپنا قائم مقام نہیں بنایا۔

باقی رہا آپ کا حضرت علی کو حضرت ہارون سے تشبید دینا، تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم علی نے حضرت ابو بکر صدیق، اور عمر فاروق کو حضرت ہارون سے بھی بوے پیغیبرول سے تشبید دی ہے، غزوہ بدر میں جب قیدیوں کا معاملہ در پیش ہوا اور حضرت نبی کریم علی نے حضرت ابو بکر سے مصورہ کیا تو انہوں نے قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کرنے کی تجویز پیش کی اور حضرت عمر نے انہیں قتل کردینے کی رائے دی تو آپ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، تمہاری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے آپ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، تمہاری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے

[2] البداية والنهاية ٥/٧.

﴿ فَمَنْ تَبَعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَ مَنْ عَصَائِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾[ابراميم: ٣٦]

"کہ جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے اور جس نے میری نافر مانی کی است ہے میری نافر مانی کی است کے میری نافر مانی کی است کا میں میں ان میں ان کا میں میں ان کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کے میں کی جس کے میں کا میں کی کا میں کے میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کے میں کی کا میں کی کا میں کے کا میں کی کے میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کامی کا میں کا میں

سو بيك تو بخشف والامهربان ب-"

نزتهارى مثال معرت يسل كى طرح بكرانهول نابى امت كم تعلق فرمايا:

الْحَكِيمُ ﴾ [المائده: ١١٨]

د کر آگرتو انہیں عذاب کرے تو یہ جیرے بی بندے میں اور اگر تو انہیں بخش وے تو بہترے بی بندے میں اور اگر تو انہیں بخش و سے تو بی غالب حکمت والا ہے۔''

مچرآپ نے حضرت عمر فاروق کی طرف رخ چھیرا اور فرمایا :تمہاری مثال حضرت نوح علیہ السلام کی طرح ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا:

﴿ رَبِّ، لَا تَكُرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾ [س:٢٦]

''کہاےاللہ زمین پر کا فروں کا کوئی گھریاتی نہ رہنے دے۔''

نزتهارى مثال حفرت موى عليه السلام كى طرح بكدانهول فرمايا:

﴿ رَبُّنَا اطْمِسُ عَلَىٰ آمُوالِهِمْ وَاشْدُدُ عَلَىٰ قُلُولِهِمْ فَكَا يُؤْمِنُوا حَتَىٰ

**يُرُوُّا الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴾** [ يونس:۸۸]

'' کہاہے جارے رب ان کے مال مٹا دے اور ان کے دل بخت کردے اور ہیہ درد تاک عذاب دیکھے بغیرا بمان نہ لائیں۔ [1]

چنانچه آپ على ف حضرت ابو بكر صديق كوسيدنا ابراجيم اورسيدناعيسي عليم السلام

[1] مسند احمد ۲۸۲/۱ ال کی سند کے ہے۔

حرج مسمع تال السلام والسلمين في حدود المسلمين في ساته تشبيه كم ساته السلام كريم الله السلام كريم الله الله السلام السالون الدرية بغيم اولوالعزم بين سي بين اور حفزت رسول كريم الله كريم الله كالم السانون سي بهتر بين اور حفزت الله وسلامه عيم الجمعين مقصد بيد بهتر بين اور حفزت بارون سي بدر جها افضل بين صلوت الله وسلامه عيم الجمعين مقصد بيد به كه حفزت رسول كريم الله كا حفزت على المرتفى كو حفزت بارون عليه السلام سي تشبيد دينا، اس تشبيد سي افضل واعلى نهين جوابي في حفزت ابو بكر اور عمر الورد حفرت ابرابيم اور حفرت ابو بكر اور حفرت موى اورنون عليم السلام سي دى ب

۵-آیت ذَوِی الْقُربیٰ سے غلط استدلال اور اس کا سیح مفہوم اس سے مراد اللہ تعالی کا بیفرمان ہے:

﴿ قُلُ لَا اَسُالُكُمْ عَلَيْهِ آجُرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُبِي ﴾

'' کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجرت کا سوال نہیں کرتا گرید کہ قرابت کی وجہ سے جھے سے صلدرحی برتو۔''

وہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے لوگوں کو اپنے قرابت داروں سے محبت و
دوی کا حکم دیا ہے۔ اور کچھ شیعہ صاحبان نے اس بات پراجماع کا وعویٰ کیا ہے کہ یہ
آیت آل محمد کے قرابت داروں کے متعلق نازل ہوئی ہے، جبکہ بیمحض جموث ہے
کیونکہ اس حدیث کو امام بخاریؓ نے اپنی المجامع المصحیح میں حضرت سعید بن جبیر
سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے اللہ تبارک وتعالی
کے فرمان ﴿ قُلُ لَا اسْمُلُکُمْ عَکُیْهِ مِنْ اُجْرِ إِلَّا الْمُودَّةُ فِی القُربِی الله الله وزی ۱۳:

[1] المطاكي ن الى كتاب المنسافة المُعَدَّرُتُ مَذْهَبَ النِيْبَعَة "عمل اس حديث كوتو رُم ورُكر جيان كيا ب اور اين جير كاكام كواين عباس كي طرف منسوب كرديا ب و يمين من الم

و معم تابع الاسلام والسلمين على المسلمين على الله على المسلمين المسلمين على المسلمين على المسلمين المسلم

تو حضرت عبد الله بن عباس في ميرى طرف رخ كرك فرمايا توفي جلد بازى كى، الله كى قتم قريش كے جينے بھى قبائل بين ان ميں محمد الله كى قرابت دارى ہے۔ چنانچ آپ في اس كامعنى يہ بتايا كه:

محرید کہتم میرے اور اپنے درمیان قرابت داری کی بنا پر مجھ سے صلدرحی برتو [1] فدکورہ بالا آیت کریمہ کے اس مفہوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مندرجہ ذیل فرمان دلالت کررہا ہے کہ

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَنِمُتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمْسَةً وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرُبِي ﴾ [الانفال: ١ ٤]

" اور جان لو كرتم نے جو كچھ مال غنيمت حاصل كيا ہے اس ميں الله تعالى اور اس كر رسول اور قرابت داروں كے ليے يانچواں حصہ ہے۔"

اس میں لِذی الْقُربیٰ کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، فِی الْقُربُیٰ نہیں فرمایا۔ اور سورہ صلی اللہ تبارک و تعالی این پغیبر کے متعلق ارشاد فرمایا:

﴿ قُلُ مَا اَسْأَلُكُمْ عَلِيْهِ مِنُ اَجُورٍ وَمَا آنَا مِنَ الْمُعَكَّلِفِيْنَ ﴿ [ص: ٨٦] '' كه كهد دسيجئ مِن اس (دعوت دين) پرتم سے اجرت نبيس مانکا اور ند مِن تكلف كرنے والوں مِن سے ہول۔''

اورسورة بوسف مين ارشاد فرمايا:

﴿ مَا تَسْأَلُهُمْ عَكَيْهِ مِنْ أَجُوِ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُو ۗ لِلْعَالَمِينَ ۗ [بوسف:١٠٤] " كدا ٓپ اس (وقوت اللي) پران سے اجرت كا سوال نبيس كرتے، بلكه يه تو فقل جہال والوں كے ليے تقيحت ہے۔"

چنانچ دعزت نی کریم الله نے تو مجھی اجرت کا سوال نہیں کیا، تو یہ س طرح دعویٰ

[1] صحيح بخارى. كتاب التفسير. باب المودة في الفربي وقم: ٨ ١ ٨ ٤ .

﴿ قُلُ مَا اَسُأَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنَ اَجُرٍ وَ مَا آنَا مِنَ الْمُعَكَلِّفِيْنَ ﴾ فَعُلِفِيْنَ ﴾ فيز ﴿ وَ مَا تَسَالُهُمْ عَلَيْهِ مِنَ اَجُرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾

نيز ﴿ قُلُ لَا اَسُأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ الجُوِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اَنْ يَتَخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَمِيلًا اللهِ وَإِلَّا مَنْ شَاءَ اَنْ يَتَخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَمِيلًا اللهِ قَالَ: ٥٧: الفرقان: ٥٧: [الفرقان: ٥٧]

لہٰذااللہ تعالی کے قول ﴿ قُلُ مَا اَسْأَلْکُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرِ إِلَّا الْمُودَّةَ فِی الْقُرْبِی ﴾ میں کلمہ إلاً یا تو استنام تقطع کے لیے ہے، یا استنام تقطع کے لیے ہے، یعنی المیکن کے معنی میں۔ البتہ ندکورہ بالا آیات کی رو سے میح بات یہی ہے کہ یہ مشکل منقطع یعنی المیکن کے معنی میں ہے کیونکہ حضرت رسول کریم تنافی نے بھی اجرت کا مسئل منقطع یعنی المیکن کے معنی میں ہے کیونکہ حضرت رسول کریم تنافی کے اللہ تعالی کے فرمان ﴿ إِلَّا الْمُودَّدَةَ فِی الْقُولِی ﴾ کامفہوم ہے ہے، کہ ایکن میری قرابت داری کا پاس کر کے جھے سے محبت کرو، میں تمہارا قریبی رشتہ دار ہوں، تم جھے لوگوں کو دعوت دینے دو۔

اور حضرت رسول مقبول ملی است است است که آپ نے قریش سے کہا کہ آپ است کے آپ است کہا کہ آپ است کہا کہ آپ است میں است میں است کے آپ میں است کے آپ کہ آپ است میں است کے آپ کا میں است کا میں است کے آپ کا میں است کا میں است کا میں است کا میں است کے است کی اجرائیں کے است کی اجرائیں ہے اس است کی اجرائیں کے است کی اجرائیں کے است کی اجرائیں کے است کی اجرائیں ہے است کی است کے است کی اجرائیں کے است کی کر است کی کہ کر است کی کر است کی است کی است کی کر است کی است کی کر است کی کر است کی است کی کر است کر است کی کر است کر

الغرض حضرت نی کریم اللہ نے کہمی بھی لوگوں سے اپنے قرابت داروں کے ساتھ مؤدت کا سوال نہیں کیا، اگر آپ نے اپنے قرابت داروں کے لیے اجرت کا سوال کرنا ہوتا تو آپ لِذِی الْقُرُنِی یا لِذَوِی الْقُرُنِی فرماتے کیونکہ فِی الْقُرُنِی سے وہ معی نہیں نکانا۔

یخ الاسلام امام ابوالعباس ابن تیمید قرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں جہاں کہیں حصرت نی کریم ﷺ کے رشتہ داروں یا انسان کے رشتہ داروں کے حقوق کی پاسداری کا ذکر آیا ہے، وہاں ذوی الْقُرُبٰی آیا ہے۔ فی الْقُربیٰ نہیں آیا۔

## ٢ ـ حديث ثقلين سے غلط استدلال اوراس كاصحيح مفہوم

« تَرَكُتُ فِيُكُمُ مَا إِنْ تَمَسَّكُتُمُ بِهِ لَنُ تَضِلُّوا بَعُدِى آبَدًا كِتَابُ اللهِ وَ عِتُرَتِي "أَبَدًا كِتَابُ اللهِ وَ عِتُرَتِي "2)

'' کہ میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑ چلا ہوں کہ اگرتم انہیں تھام رکھوتو میرے بعد بھی گمراہ نہ ہو گے (وہ ہیں) اللہ کی کتاب ادر میری عترت۔''

وہ اس صدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ موکن پر داجب ہے کہ دہ حضرت رسول کرمے ہیں کہ عرب ان کا دائن کرمے سے کہ جب ان کا دائن

<sup>[1]</sup> منهاج السنة :١٠١/٧.

<sup>[2]</sup> سنن ترمذی۔کتاب السنافب، باب مناقب اهل البیت، رقم : ٣٧٨٦، اس روایت کی سندیس زیدانماطی ہے، اس حدیث کے ایک سے زائد طرق ہیں لیکن کوئی مجی کلام سے خال نہیں بلکہ اس کی تمام اسناد کے متون ہیں مجمی اختلاف ہے۔

ج مسمع تامیخ الاسلام والمسلمین کی دید و واس منصب (امارت) کے دهدار تھامنا واجب ہے تو حضرت رسول کریم ﷺ کے بعد و واس منصب (امارت) کے حقد ار تھمبرے اور وہی آپ کے بعد خلفاء ہیں۔

اس استدلال کے باطل ہونے کی بھی کی وجوہات ہیں:

" وَاهُلُ بَيْتِي أَذَكِرُكُمُ اللَّهَ فِي اَهُلِ بَيْتِي أَذَكِرُكُمُ اللَّهُ فِي اَهُلِ بَيْتِي أَذَكِرُكُمُ اللَّهُ فِي اَهُلِ بَيْتِي الْذَكِرُكُمُ اللَّهُ فِي اَهُلِ بَيْتِي "

الیمی آپ ملے اللہ نے تین مرتبہ فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔''

چنانچہ آپ نے کتاب اللہ کو تھا منے کا تھم دیا۔ اور اہل بیت کے متعلق آپ نے بیہ تھم دیا کہ ان کی پاسداری کی جائے اور ان کے وہ حقوق ادا کیے جائیں جو اللہ نے ان کوعطا کیے ہیں۔

اور صحیح مسلم میں حضرت جابر ی حوالے سے بیان کیا جا چکا ہے کہ معنرت نمی کریم سی نے جہ الوداع کے خطبہ میں فرمایا:

" فَدُ تَرَكُتُ فِيكُمُ مَا لَنُ تَضِلُوا إِنِ اعْتَصَمْتُمُ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ" [1] " كريس تم بس الى چيز چيوژ چلا موں ، كراگرتم اسے تقامے ركھوتو بھى مجراه ند ہو گے ، وہ ہے اللہ جارك وتعالی كی كتاب "

<sup>[1]</sup> صحيح مسلم كتأب الحج، وقم: ١٧٤.

اس روایت میں اہل بیت کو تھامنے کا ذکر نہیں بلکہ اس کتاب کو تھامنے کا ذکر ہے جس کے تھامنے سے انسان کبھی گراہ نہیں ہوتا۔

• دوسری وجہ: عِرّ ت رسول بیں کون؟ آدی کے گھر انے کے لوگ بی اس کی عرّت ہوتے بیں اور عرّ ت رسول الله ہے دہ تمام افراد مراد بیں جن پرز کو قرام ہاور دہ بیں بنو باشی اور یہ عرّ تر رسول الله بیں اور جم نے دیکھنا یہ ہے کہ سب لوگوں سے برے کران کا احرّ ام کرنے اور ان کا دامن تھا منے والا کون بیں؟ اہل السندیا شیعہ؟

شیعہ کے ہاں حضرت رسول کریم ﷺ تک اسناد کا اہتمام نہیں ہے۔ اور وہ خود بھی اس حقیقت کے اقراری ہیں کہ ان کے پاس ان کی کتابوں کے مندرجات اور مرویات کی اسنا دنہیں ہیں، بلکہ ان کے پاس محض کتابیں ہیں۔ جو انہیں (اپنے بڑوں سے) ملیس اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو بیان کرو کیونکہ وہ برحق ہیں۔ [1]

باقی رہان کی اسانید کا معاملہ، تو حُر العالمی جیسے شیعہ جمہتدین کہتے ہیں کہ بنیادی طور پرشیعہ کے پاس اسانید نہیں اور نہ ہی اسانید پر ان کا دار و مدار ہے۔ [2]

[1] کلینی نے محم بن حسن سے بیال کیا ہے کہ بس نے اوجعفر بانی سے کہا کہ " بس آپ پرقربان ہو جاؤں! ہارے مشارکے نے اوجعفر اور ایوعبد الشطیم السلام سے روایت بیان کی بیں اور اس وقت تقید شدید تھا، لہذا انہوں نے اپنی کتابیں چمپالیں اور وہ ان سے روایت ندکی جا سکیں ،جب دہ فوت ہو گئے تو کتابیں ہمیں فی سکی تو انہوں نے کہا: آئیس بیان کروووجی بیں۔ الکافی ۲/۲۰.

[2] دیکھنے اس کی کتاب خاحمہ الوسائل، اس میں وہ لکھتا ہے (فائدہ نمبر 9) کہ شیعہ کے پاس اسانید نہیں کہ ال کے ذریع مرویات کو پر کھا جائے اور اسانید کا اجتمام، نیا تضیہ ہے۔

" كه جمع يول نه بوحانا جيسے نفرانيول فيسى بن مريم كو بدهايا، بلكم كو الله كا بده اوراس كارسول "

تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب عتر ق کے امام ہیں اور ان کے بعد علم کی روسے اس امت کے حمر حضرت عبد اللہ بن عباس ہائمی ہیں، اور آ پر تھی حضرت ابو بکر حضرت علی کی خلافت سے مقدم مانتے ہیں بلکہ حضرت علی ابو بکر حضرت علی کی خلافت سے مقدم مانتے ہیں بلکہ حضرت علی سے توانر کے ساتھ تابت ہے کہ وہ خود فرماتے تھے کہ:

« اَفَضَلُ النَّاسِ بَعُدَ رَسُولِ اللَّهِ اَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرٌ ۗ [2]

" كمحفرت رسول كريم الله كل يعد، حفرت ابو بكرا ورعمر، تمام لوگول سے افغل بين "

بكهشيعه كزويك مجى بدابت بكد حضرت على فرمايا:

« إَنَا لَكُمُ وَزِيرٌ خَيرٌ مِنْ أَمِيرٍ " [3]

" میں تمہارا وزیر بنوں تو یہ بہتر ہے اس سے کہ تمہارا امیر بنوں۔"

چنانچه حفرت علی بذات خودشین کی نعیلت کا اقرار کرتے ہیں جبکہ آپ عترة

کے امام ہیں۔

و چوتی وجہ یہ ہے کہ بیصدیث بھی حفرت رسول کریم اللہ کی مندرجہ ذیل مدیث کی طرح ہے۔ طرح ہے۔

[3] نهج البلاغة ص: ٩٥ حطبه نمبر:٢٩.

<sup>[1]</sup> صحيح بحارى. هاب احاديث الانبياء باب قول الله " وَ اذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرَّيْمَ وَهُم: ٣٤٤٥.

<sup>[2]</sup> صحيح بعارى، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي لو كنت متحدًا خليلًا موقم : ٣٦٧١.

# وي مسمع تاريخ الاسلام والمسلمين على الانتخاب و 196 على الانتخاب و 196 على التنتخاب و 196 على التنتخاب و 196 على

« تَرَكُتُ فِيُكُمْ مَا اِنُ تَمَسَّكُتُمُ بِهِ لَنُ تَضِلُّوا اَبَدًا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِيُّ الْأَا

'' کہ میں تم میں الی چیز جھوڑ چلا ہوں اگرتم اے مضبوطی سے تھام لوتو ہر گز گمراہ نہ ہو گے، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔''

اورآبين فرمايا:

« عَلَيْكُمُ بِسُنَتِى وَ سُنَّةُ الْخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ مِن بَعْدِى عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ»
 (2) عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ»

" كهتم پر ميرى اور ميرے بعد خلفاء راشدين كى سنت لازم ہے، اسے واژموں سے (يعنى مضبوطى سے) كيرلو۔"

چنانچہ آپ نے اپنی اور خلفائے راشدین کی سنت کو ڈاڑھوں سے چبا کر رکھنے کا

حکم دیا ہے۔

آپ نے بیجی فرمایا:

" اِقْتَدُّوُا بِالَّذِيْنَ مِنْ بَعُدِى آبِي بَكْرٍ و َ عُمَرَ" <sup>[3]</sup>

'' کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی افتد ا کرد''

اورآب نے بیاسی فرمایا:

" اِهْتَدُوا بِهَدْي عَمَّارٍ وَ تَمَسَّكُوا بِعَهْدِابُن مَسعُودٍ اللهِ

<sup>[1]</sup> مستدرك حاكم ٩٢/١.

<sup>[2]</sup> منن ابى داؤد كتاب السنة، باب لزوم السنة، رقم: ٧٠ ، ٢ ، ٤ ، ترمذى كتاب العلم، باب ما حاء في الإحد بالسنة، رقم ٢٦٧ .

 <sup>[3]</sup> ترمذی کتاب المناقب، باب مناقب ابی بکر و عمر برقم: ۳۹۹۹۳ ابن ماحه، المقلعة باب
 فضائل اصحاب النبی رقم: ۸

<sup>[4]</sup> منتن ترمذي، كتاب المناقب باب مناقب عبد الله بن مسعود، وقم: ٥٠ ٣٨٠.

ليكن عترة النبي الله كافرادكون بين؟ اس برجم تفصيل كله حكيم بين-[1]

پنچوی وجہ یہ ہے کہ شیعہ صاحبان، عم رسول حفرت عباس (رضی اللہ عنہ) بن عبدالعطلب ہاشی کی (insult) اور تحقیر کرتے ہیں۔ [2] اور ان کے صاحبرادے حفرت عبداللہ پر بھی زبان طعن دراز کرتے ہیں۔ [3] اسی طرح دہ حفرت حسن کی ادلاد پر زبان طعن دراز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دہ حضرت حسین کی ادلاد سے حسد کرتی ہے۔ [4] اور اسی طرح دہ حضرت حسین کی ادلاد سے حسد کرتی ہے۔ [4] اور اسی طرح دہ حضرت حسین کے ان بیٹوں پر بھی لب کشائی کرتے ہیں جو ان کے من اور اسی طرح دہ شرت میں ہیں مثلاً حضرت زید بن علی کہ ان پر انہوں نے تہمت لگائی ہے کہ دہ شراب بیتا تھا۔ [5] اس طرح حضرت حسن عسکری [6] کے بھائی ابر انہم پر زبان درازی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دہ فاجر اور شرائی تھا۔

اس بنا پرشیعہ صاحبان حصرت رسول کریم اللہ اور ان کی عترت کے قدر دان نہیں ہیں۔ بلکہ حصرت رسول کریم اللہ ان کی عترت کے سیچ قدر دان وہ لوگ بیں جوان کی تعریف کرتے ہیں اور ان کا حق دیتے ہیں اور ان کی تنقیص نہیں کرتے۔

پھٹی وجہ یہ ہے کہ شیعہ صاحبان کے ہاں شخصیات کا مقام، اتبات کی بنا پرنہیں ہے۔ بلکہ فاری قوم سے جذباتی تعلق کی بنا پر ہے چنانچہ وہ شخصیات کو کفر وار ام کے۔

<sup>[1]</sup> وكيجيج ص نمبر: ٣٦٦. ﴿ [2] رجال النحاشي ص: ٥٢.

<sup>[3]</sup> رجال النحاشي بص: ٥٧ ، الكامي ١ / ٧٤٧ ، (ان براتبام لكات بين كدوة معتل ته-)

 <sup>(</sup>۵) الكافرية : ١٥٥ (ماشيروكميس). (5] بحار الانوار ٢٦/٤/١. (6) الكافري ١٩٤/١.

مثلاً تمام امعاب رسول کو چیور کر صرف حضرت سلمان فاری گی تعظیم کرنا، خی که یول کہنا کہ ان کی طرف وی کی جاتی ہے! السے کیوں؟ اس لیے کہ دہ فارس سے ہیں۔
 حضرت جسن بن علی تعلیم کی اولا د کو چیور کر صرف حسین کی اولا د کی تعظیم کرنا، کس لیے؟ اس لیے کہ ان کی اولا د کے تضیال فارس سے ہیں یعنی شہر بانو بنت یز دگر د سے۔
 جو حضرت علی بن حسین (زین العابدین) کی ماں تھی۔ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم اجمعین۔ چنانچہ وہ سیجھتے ہیں کہ معزز ساسانی شجرہ، ہائی شجرہ سے مل گیا۔ [2]

وہ کہتے ہیں کہ کسریٰ جہنم میں ہے لیکن اس پر آگ حرام ہے۔ [3] کس لیے؟!
 فاری نظریۂ تعصب کے مطابق کسریٰ (ایران) کی تعظیم کی وجہ سے۔ حالائکہ وہ کفر پر
 فوت ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس پر آگ حرام ہے۔

کر ان کا آخری مخص آیا اور شاید وہ آخری نہ ثابت ہو اور دہ ہے۔" احقاقی حائری،، وہ اصحاب رسول میں فارس میں فتوحات پر تبعرہ کرتا ہوا کہتا ہے۔ کہ وہ اوباش عرب بدو تھے، جو شہوت پرست، ہونے کی وجہ سے فارس کی عورتوں کی عفتوں کے بیاسے تھے۔ [4]

و یکھے دہ اصحاب رسول کا ذکر کیسے گھٹیا اور شرمناک الفاظ میں کرتا ہے اور اس دور کی مجوی عورتوں کی تعریف کن الفاظ میں بیان کرتا ہے؟ کہ ورتو باک امن تھیں اور اصحاب رسول (نعوذ باللہ) ان کی عزتوں کے پیاسے تھے چنانچہ (ان کا اہل السنہ سے تنازع کا سبب) اسلام اور کفریا امامت علی اور دوسروں کی امامت کی نفی ملتہ بیں بلکہ

رِّهُمُّ رجال النَّكشي : ٢١. [2] بحار الانوار: ٣٢٩/٤ - [3] بحار الانوار: ٢١٤/٤١. آيهُ وسالة الايمان،ص: ٣٢٣.

# - حدیث عَلِی مِنْی وَ أَنَّا مِنُ عَلِی سے غلط استدلال اور اس کا می مفہوم

وہ کہتے ہیں کہ آنخضرت کا فرمان العَلِیِّ مِنَّیُ وَاَنَا مِنُ عَلِیِّ "اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علیٰ عی اللہ تعالیٰ کے رسول تھا کے بعد امام ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی، نی سے ہے اور نی حضرت علی سے ہے تو اس کا تعلق التباع اور نعی اللہ علی سے ہے تو اس کا تعلق التباع اور تصرت سے ہے ای بتا پر حضرت رسول کر یم سے نے غزوہ اُصد کے دن جب حلیبیب کو تم پایا تو پوچھا:

جلیبیب کو دیکھو اِتو نوگوں نے کہا، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ آپ نے فرمایا:
اسے مفاق اوں میں تلاش کرو، جب انہوں نے اسے دیکھا تو وہ سات کافروں کے درمیان میدا تھا۔ چنانچہ انہوں نے آپ کوفروی تو آپ نے فرمایا: اس نے سات کافروں کوجہم رسید کیا اور انہوں نے اسے تل کردیا۔

جلیبیب مجمعے ہے اور میں جلیبیب سے ہوں۔"[1]

جب حعرت نی كريم الله ف اشعريين كا ذكركيا تو فرمايا: «هُمُ مِنَى وَانَا مِنْهُمُ» وه مجمع سي اور ش ان سه بول - [2]

لہذا آ مخضرت کے «عَلِی مِنَّی وَ اَنَا مِنُ عَلِیَّ سے بیم مفہوم نہیں لکا کہ وہ آپ کے بعد خلیفہ ہیں، بلکہ یہ تو حضرت علی اور حضرت رسول کریم کے آپس میں تعلق کو مبالغ کے ساتھ میان کرنے کے لیے ہے کہ حضرت علی اطاعت رسول کا مجسم نمونہ ہیں۔

[1] مسلم فضائل الصحابة وقم: ١٣١. [2] مسلم فضائل الصحابة، وفم: ١٦٧.

# ور معم الهن الاسلام والسلس على العام والعام والعام

اور پر حفرت علی کو حفرت نی کریم ﷺ سے نبسی ،سرالی تعلق بھی تو تھا اور آپ دین حق کی اتباع ، نفرت ، تائید اور اللہ کے حق کو قائم کرنے میں اپنی مثال آپ تھے اس لیے حفرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "عَلِیِّ مِنِّیُ وَ أَنَا مِن عَلِیِّ"

تقریباً پی بیں وہ اہم ولائل جوشیعدصاحبان، حفرت علیؓ کی خلافت کوحفرت ابو بکرؓ وعرّ تقریباً پی خلافت کوحفرت ابو بکرؓ وعرّ کی خلافت سے مقدم سجھتے ہوئے بیان کرتے ہیں اور شاید اور بھی ولائل ہوں، لیکن میں نے انہیں اس لیے ذکر نہیں کیا کہ وہ کم از کم میری نگاہ میں ان کے مقصد کوکسی صورت میں بھی یورانہیں کرتے۔



#### سوالات

حضرت ابوبکر کی بیعت کے متعلق 'حضرت علی کا موقف کیا تھا ؟ کیا ہے بات درست
 کے دہ اپنے آپ کوخلافت کا اولین حقد ارتبجھتے تھے؟

جواب: جب واقعد سقیفہ رونما ہوا اور بیعت کمل ہوگی اور یہ بیعت بقول سیدنا عمر بن الخطاب اچا تک ہوئی اور اس موقعہ پر شوریٰ کے افرادکو طلب نہیں کیا گیا تھا الخطاب اچا تک ہوئی تھی اور اس موقعہ پر شوریٰ کے افرادکو طلب نہیں شامل کیوں نہ حضرت علی الرتضیٰ کے دل میں رنج پیدا ہوا اس لیے کہ انہیں شوریٰ میں شامل کیوں نہ کیا گیا ، یااس لیے کہ وہ اینے آپ کو خلافت کا حقد ارتبھتے تھے۔

پەدواخمال بىي-

پہلا یہ کہ حضرت علیؓ بن ابی طالب اپنے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق ؓ سے خلافت کا زیادہ حقدار سجھتے تھے۔

دوسرااحمال یہ ہے کہ وہ شور کی میں اپنی شمولیت کو ضروری سجھتے تھے۔

د کھنا یہ ہے کہ ان دونوں میں صحیح احمال کون سا ہے ؛ چنانچہ ہم اصل واقعہ کے بیان اور این رہے کا کار سے ا

کے بعداں پر بحث کریں گے۔

حضرت نبی کریم میں کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت ہوگئی اور حضرت سیدہ فاطمہ بنت رسول کریم بیار ہو گئیں اور بستر پر پڑی رہنے لگیں مشہورر وایات کے مطابق چھ ماہ زندہ رہیں <sup>11</sup>اور بعض روایات کے مطابق اس سے بھی کم اور ایک

روایت کے مطابق اس سے زیادہ عرصہ زندہ رہیں، لیکن سب سے مشہور روایات کے مطابق اس سے زیادہ عرصہ زندہ رہیں، لیکن سب سے مشہور روایات کے مطابق چے ماہ زندہ رہیں اور معزت علی بن ابی طالب ان کی تیار داری کی بنا پر تقریباً نماز کے لیے ہی نگلتے تھے، جب ان کی وفات ہوگی اور آپ گھر سے باہر نگلے تو آئیس اپنے متعلق لوگوں کے چہروں کے تاثرات بدلے بدلے نظر آئے، تو آپ نے حضرت ابو برگوا ہے گھر تشریف لانے کی دعوت دی۔ چنانچہ آپ معزت عربی بن خطاب کے ہمراہ ان کے پاس تشریف لانے کی دعوت دی۔ چنانچہ میں ابی طالب نے فرمایا: میں جھتا قاکہ ہمارا بھی اس منصب میں حق ہے۔ چنانچہ حضرت ابو برگر کھڑ ہے ہوئے اور تقریب کرنے کے آپ نے تقریبے میں حضرت علی بن ابی طالب اور آل بیت رمول تھا۔

کی شان بیان فرمائی اس کے بعد حضرت علی میں ابی طالب اور آل بیت رمول تھا۔

کی شان بیان فرمائی اس کے بعد حضرت علی شم بحد میں منبر پر تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے آپ کی بیعت کی بیے جھ ماہ بعد کا واقعہ ہے۔

ال

اورامام ابن کیر میان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی پیمت کی پیمر الگ تعلگ ہو گئے اور علائیة بیعت نہ کی۔ [2] اور جو چیز رائح نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی کی مراد بیتھی کہ شور کی میں ان کا بھی حق ہے، نہ کہ آپ خلافت کے متنی تنے اور اس رائے کی ترجیح کی دو وجو ہات ہیں۔

پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بمرصد ہن گا منصب خلافت کا حقدار ہونا تقریباً منفق علیہ حقیقت ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر اللہ اللہ علیہ حقیقت ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر اللہ اللہ واللہ واللہ من کونماز پڑھانے کا حکم نہ دیتے تھے اور اس دور میں سوائے امام السلمین کے اور کوئی نماز نہیں پڑھانا تھا۔ اور جب آپ اللہ نے فرمایا کہ: '' ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے تو لوگوں نے کہا وہ رقیق القلب انسان ہے لیکن آپ نے پھر بھی کہی فرمایا کہ ابو بکر کے کہوکہ وہ لوگوں کو فرمایا کہ ابو بکر کے کہوکہ وہ لوگوں کو فرماز پڑھائے۔ [3]

<sup>[1]</sup> اخرجه البحارى كتاب المغازى باب غزوة حيبر' رقم: ٢٤٠ ١٤ ٢٤ ٢٤ مسلم، كتاب المجهاد: ٢٥. ١٤ ٢٤ مسلم، كتاب المجهاد: ٥٠. [2] البداية والنهاية: ٥١٨/ مُولَف ابن كَثِرٌ نَهُ اس كَل مَعْدَكُونِحُ قرار ديا ہے [3] بخارى كتاب الانبياء، باب لقد كان في يوسف و احوته آيات، وقم: ٣٣٨٥.

اور حفرت سیدہ عائشہ گی روایت میں ہے کہ ایک عورت ، حفرت رسول کر یم سے کہ ایک عورت ، حفرت رسول کر یم سے گئے کہا کے پاس آئی اور اس نے کوئی مسئلہ بوچھا پھر وہ کہنے گئی کہ اگر میں اس کلے سال آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر کس کے پاس جاؤں؟

آپ نے فرمایا: ابو بکڑے پاس جلی آنا۔[1]

ا ورسیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے حضرت عائشہ ہے۔ فرمایا تھا:

میرے پاس کوئی قلم دوات لاؤتا کہ میں تیرے باپ کے لیے پچھلکھ دوں کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ کوئی طالع آ زما چاہت نہ کر بیٹھے، جبکہ اللہ تعالی اور اس کا رسول اور مومنین ابو بکر کے سواکسی کونہیں جا ہتے۔ <sup>[2]</sup>

یداور دیگر بہت می احادیث ہیں جواس حقیقت پر دلالت کررہی ہیں کہ حضرت ابو بکڑ دوسروں سے خلافت کے زیادہ حقدار تھے۔

دوسری وجہ سے کہ حضرت علی بن ابی طالب اپنی خلافت کے دور میں بذات خود فرمایا کرتے تھے کہ جس کسی نے مجھے حضرت ابو بکر اور عمر پر فضیلت دی میں اے مفتری کی حد لگاؤں گا اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت علی خود بھی اپنے آپ کو حضرت ابو بکر اور عمر سے افضل نہیں سیجھتے تھے۔ اس طرح آپ کی حدیث سیجے بخاری میں ہے کہ آپ کے خت جگرسیدنا محمہ بن علی (ابن المحقیہ) نے آپ سے بوچھا کہ حضرت رسول آپ کے بعد سب لوگوں سے افضل کون ہے؟

آپ نے فرمایا:"ابو بکڑے"

<sup>[1]</sup> بخارى، كتاب فضائل الصحابة. باب لوكنت متخذا حليلًا،رقم: ٣٦٥٩، مسلم 'كتاب فضائل الصحابة،رقم: ١٠.

<sup>[2]</sup> مسلم فضائل الصحابة، رقم: ١١ ؛ يَمَارِي هِي بَحِي تَقريباً بَيِي الفاظ مِينُ كتاب المرضى، باب ما وخص للمريض اني وجع، رقم: ٦٦٦ ه .

و مدمع تاريخ الاسلام والمسلمين على والحقاق (304)

انہوں نے یو جھا:''ان کے بعد کون۔؟''

آ ب الله نظ فرمایا: ' عمر ' ' حضرت محمد بن علی ابن الحقید فرماتے ہیں کداس کے بعد میں نے اس خدشہ کے پیش نظر کہ ابا جان کہیں حضرت عثانؓ کا نام نہ لے دیں فور أ که دیا:اور پھرآ پ؟

آ پڑنے فرمایا: میں تو مسلمانوں میں سے فقط ایک انسان ہوں۔

اس سے بھی ثابت ہوا کہ آپ اینے آپ کو حضرت ابو بکر اور عمر ؓ سے افضل نہ سجھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر ؓ نے حضرت عمرؓ بن خطاب کو اپنا جانشین بنایا، تو آپ نے کسی طرح بھی رنج والم کا اظہار نہیں فرمایا اور جب حضرت عمرؓ نے زخمی ہونے کے بعد خلیفہ کے انتخاب کے لیے شوری بنائی تو بھی آپ نے بینہیں فرمایا کہ میں سب ے زیادہ حقدار ہوں' بلکہ آپ نے اس شوری کوتشلیم کیا۔ بنابریں رائح بات یہی ہے کہ آپ کے دل میں خلافت کا خیال نہ تھا، بلکہ شوریٰ میں شمولیت کا تھا اور آپ سجھتے تھے کہ میں شوریٰ میں کیوں نہ حاضر ہوسکا، جبکہ اس میں میراحق ہے۔

کیکن ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمرٌ کی وضاحت کے مطابق حضرت ابوبکرٌ کی بیعت کا معاملہ اچا تک پیش آگیا اور اس میں نہ صرف بیہ کہ حضرت علیؓ حاضر نہیں ہوئے، بلکہ حصرت طلحهٔ حضرت زبیر' حضر ت سعد بن انی وقاص' اور دیگر کبارصحابه کرام جھی حاضر نہیں ہو سکے تھے اور مہاجرین میں ہے بھی حضرت ابوعبیدہ' حضرت عمر اور حضرت ابو بکرا کے سوا اور کوئی حاضر نہ ہو سکا اور انصار میں ہے بھی صرف حضرت حباب بن منذر اور حضرت سعد بن عبادةٌ وغيره حاضر ہو سکے تھے۔

چنانچہ سیح بخاری میں ایک دوسری حدیث اس حقیقت کی زیادہ وضاحت کر رہی ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ ہمیں کی بن مکیرنے ایث کے حوالے سے بیان کیا اور [1] بحاري\_كتاب فضائل الصحابة، باب لو كنت متخذا حليلاً، رقم: ٣٦٧١.

حضرت فاطمہ "بنت رسول اللہ نے حضرت ابو بھر اللہ اور ان سے اپنے باپ کی اس جا گیر کا مطالبہ کیا جو اللہ نے ان کو مدینہ اور فدک بیس مال فئے کی صورت بیس عطا کی تھی اور خیبر بیس باتی ماندہ خس کی شکل بیس موجود تھی تو حضرت ابو بھر نے فرمایا کہ: حضرت نبی کر بھر تھی فرما گئے ہیں کہ ہم اپنے ترکہ کا کسی کو وارث نبیس بناتے، ہم جو کچھے چھوڑ جا کیں وہ صدقہ ہوتا ہے، البتہ اس مال بیس سے آل محمد تھی کھا عتی ہے۔ اور اللہ کی قسم ابیس حضرت رسول کریم کے صدقہ کی وہی حالت برقر اررکھوں کی جو آپ کے دور مبارک بیس تھی اور اس بیس کسی قسم کی تبدیلی نہ کروں گا اور اس بیس وی کام کروں گا جو حضرت رسول اللہ تھی کے سے

چنانچہ آپ نے اسے حضرت فاطمہ کے سپرد کرنے سے انکا رکردیا تو حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر گئیں اور فوت ہونے تک ان سے فاطمہ حضرت ابو بکر کے اس جواب سے ناراض ہو گئیں اور فوت ہونے تک ان سے بات نہ کی۔ اور وہ حضرت رسول کریم سے نے بعد چھ ماہ زندہ رہیں۔ جب آپ فوت ہو کمیں تو ان کے فاوند حضرت علی نے ان کوائ رات میں ہی دفن کردیا اور حضرت ابو بکر کوان کی وفات کی اطلاع نہ دی اور خود ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت فاطمہ کی زندگی میں حضرت علی کا مقام (قابل رشک) تھا۔

جب وہ فوت ہوگئیں تو حضرت علی نے اپنے متعلق لوگوں کے چہروں کے تاثرات بھانپ لیے، لہذا انہوں نے حضرت ابو بکڑے مصالحت اور ان کی بیعت کی راہ تلاش کرنی شروع کردی جبکہ گذشتہ مہینوں میں انہوں نے بیعت نہ کی تھی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکڑ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ ہمارے یاس آئیں اور ان کے ساتھ کوئی اور آدی نہ ہو، کیونکہ انہیں حضرت عراکا ان کے ساتھ آتا لیندنہ تھا۔ چنانچہ حضرت عراکا ان کے ساتھ آتا لیندنہ تھا۔ چنانچہ حضرت عراکا ان

حسم الدی الله کاسم! آپ ان کی طرف اکیلے نہ جا کیں۔ حضرت ابو بکرٹ نے فرمایا کہ مہیں میرے متعلق ان سے کیا خطرہ ہے؟ الله کا قتم! میں ان کے پاس ضرورجاؤں گا۔ چنا نچہ حضرت ابو بکرٹ چلے گئے تو حضرت علی نے خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ ہم آپ کی فضیلت سے آگاہ ہیں اور جو کھ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس کے معترف ہیں اور جو کھ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس کے معترف ہیں اور ہم اس خیر میں آپ سے منافست نہیں کرتے، جو اللہ نے آپ کی طرف پہنچائی ہے، ہم اس خیر میں آپ سے منافست نہیں کرتے، جو اللہ نے آپ کی طرف پہنچائی ہے، کی اور اس کی اور اس معاطے میں ہماری پرواہ نہ کی اور رسول کریم کی قت ہے۔ قرابت داری کی بنا پر ہم تجھتے ہیں کہ اس معاطے میں ہمارا بھی حق ہے۔

اس دوران حفرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے جب حفرت ابو بکڑنے مختلکو کی تو فرمایا۔

اس ذات کی تم جس کے بقفہ قدرت میں میری جان ہے مجھے اپنی قرابت داری کے مقابلے میں حضرت رسول کریم سے اللہ کی قرابت داری بے حدعزیز ہے۔ اور وہ جو میرے اور آپ کے مقابلے میں اموال کے متعلق شکر رفی ہے (تو اس سلسلے میں میری گذارش یہ ہے) کہ میں نے اس میں بھلائی کی کوئی کسر نہیں چھوڑی اور میں نے حضرت رسول مقبول تھا کہ کواس مال کے متعلق جو کچھ کرتے دیکھا وہی کیا۔

چنانچہ حضرت علی ٹے فرمایا 'آپ سے کل پچھلے پہر بیعت کرنے کا وعدہ ہے۔
جب حضرت ابو بکر ٹے ظہر کی نماز ادائی تو منبر پرتشریف لائے اور اپنے خطبہ کے
دوران حضرت علی گی شان بیان فرمائی اور اپنی بیعت کے متعلق ان کی تاخیر کا عذر
بیان کیا اور ان کے لیے استعفار کیا،اس کے بعد حضرت علی ٹے خطبہ دیا ور اس میں
حضرت ابو بکر گی عظمت بیان کی اور فرمایا کہ ہمیں کسی طرح کے احساس برتر ک
نے حضرت ابو بکر کی بیعت سے تاخیر پرنہیں اکسایا اور نہ ہم ان کو اللہ تعالی کی عطا کی
ہوئی فضیلت کا اٹکار کرتے ہیں۔لیکن ہم جھتے ہیں کہ اس معاطے میں ہمارا بھی حق ہوئی فضیلت کا اٹکار کرتے ہیں۔لیکن ہم جھتے ہیں کہ اس معاطے میں ہمارا بھی حق ہوئی فضیلت کا اٹکار کرتے ہیں۔لیکن ہم جھتے ہیں کہ اس معاطے میں ہمارا بھی حق ہے

روي مسمع تاريخ الاسلام والمسلسن ع على مع مع مع الريخ الاسلام والمسلسن ع على مع م

اور انہوں نے ہماری برواہ نہ کی،جس کی وجہ سے ہمارے دل میں ناراضی پیدا ہوگی۔

چنانچہ مسلمان خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے درست کہا اور جب حعزت علی نے نیک کام کی طرف رجوح کرلیا تو مسلمان ان سے حدد رجہ احترام سے پیش آنے لگے۔<sup>[1]</sup>

🗹 حضرت ابو بكركي خلافت نص كى بنا پر قائم هوئى يا مشاورت كے ذريعے قائم هوئى؟ جواب حضرت الوبكر كي خلافت تيم متعلق تين اقوال بين -

ایک توبید که وه حضرت رسول کریم می کی داختی کی واضح نص کی بنا پر قائم ہوئی۔

 دوسرایه که ده نص خفی کی بنا پر قائم موئی۔ جبیبا که حضرت رسول مقبول میلائے نے ایک عورت کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ اگر میں تختبے نہ ل سکوں تو ابو بکڑ کے باس آنا۔

 اس قول ہے استدلال کرنے والے کہتے ہیں کہ پینص خفی ہے صریح منہیں ہے اور تیسرا قول ہے کہ وہ مشاورت کے ذریعے قائم ہوئی۔

اور جو بات واضح نظر آتی ہے وہ یہ کہ ان کی خلافت نص صریح کی بنا پر نہیں بلکہ نص خفی کی بنا پر قائم ہوئی اور اصل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

🗖 کیا تاریخ طبری کی احاویث اور مرویات کی تحقیق اور نخ یج ہو چکی ہے؟ اور کیا یہاں تاریخ کے موضوع پر کوئی سیح کتاب موجود ہے۔؟

جواب: مین نیس جانا کہ اس کی تحقیق اور تخ یج مو چکی ہے یا نہیں 'البتہ ابو بمر ابن العربی جیسے ائمہ کرام نے فظ صحح روایات پر انحصار کرنے کی سعی کی ہے۔ مثلاً "العواصم من القواصم" مي مي وايات كا الهمام كيا كيا ب اور بعض روايات كا ضعف بیان کیا گیا ہے، باقی رہی کوئی الیمی کتاب جومستقل طور پران مسائل کی تحقیق پر مشتمل ہو؟موجودنہیں لیکن آپ کے پاس امام ابن کثیر اور امام ذہبی کی تواریخ موجود

<sup>[1]</sup> صحيح بخاري\_ كتاب المغازي\_باب غزوة خيبر : ٢٤١٬٤٢٤.

حراج محمع تابع الاسلام والمسلمين على حرف و المحالي المران كاضعف بهى بيان كرتے بيں اور او بسا اوقات بعض روايات بركلام كرتے بيں اور ان كاضعف بهى بيان كرتے بيں اور ان كاضعف بهى بيان كرتے بيں بين بيش نہيں بلكہ بهى بهى جب امام طبري نے شايد بى كى روايت بركلام كيا ہو كيونكہ وہ تو صرف ناقل اور جامع بيں، جھے نہيں معلوم كركى نے ان كى روايات كى تحقيق يا تخ تخ كى ہو، البتہ ايك عمرہ كتاب منظر عام پر آئى ہے اور وہ ہے يحيىٰ البحيىٰ كى كتاب مرويات انى تحف 'انہوں نے تاریخ طبرى سے ابو تحف كى روايات چن كر ان كى تحقيق ہے اس كے علاوہ ايك كتاب بهى منظر عام پر آئى ہے اور وہ ہے محمد محزون كى كتاب مواقف الصحابه من الفتن "

ندکوره مؤلفین نے یہ کتابیں امام طبری کی تاریخ سے تیار کی ہیں۔ ان مؤلفین کا طریق کاریہ ہیں۔ ان مؤلفین کا طریق کاریہ ہے کہ یہ تاریخ طبری سے مطلوبہ موضوعات کا انتخاب کر کے صرف آئییں پر تحقیق وتعلیق کرتے ہیں، لیکن کمل تاریخ طبری پر تحقیق کام کا مجھے علم نہیں۔ واللہ اعلم البتہ اس موضوع پر چند بہترین کتابیں مارکیٹ میں آئی ہیں اور وہ ہیں۔ کچی الحییٰ کی کتاب الدخلافة الراشدہ اور امام ابن تیمیہ کی منھاج السنة النبویة اور سالم کی کتاب الدخلافة والحقاء الراشدون ہیں الشوری والدیموقراطیة.

ت حضرت رسول كريم الله كا حضرت عائشه كويد كهنه كاكيا مطلب ب كهتم يوسف كى صواحب بهو؟

جواب: جب حفرت رسول کریم علی نے فرمایا تھا کہ ابو بکرکو تھم دو کہ وہ لوگوں کو نماز
پڑھائے او حضرت عائش نے جواب دیا کہ حضرت ابو بکر ٹرم دل اور ممگین آ دمی ہیں،
جب وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ان کے رونے کی وجہ لوگوں کو ان کی قرائت سنائی
نہیں دیتی ، تو حضرت رسول کریم تھی نے فرمایا : تم یوسف کی صواحب ہوا ابو بکر کو کھو کہ
وہ لوگوں کو نماز پڑھائے ۔ حضرت رسول کریم تھی کی اس سے مراد میتھی کہ تم بھی اس
طرح کرنا چاہتی ہو جس طرح عزیز مصر کی ہوی نے دعوت کے بہانے مصر کی عورتوں

ے کیا ، قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ فَلَمَّا سَمِعَتُ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتُ إِلَيْهِنَّ وَاعْتَدَتُ لَهُنَّ مُتَكَأً وَلَكُ لَكُنَّ وَلَعُتَدَتُ لَهُنَّ مُتَكَأً وَلَكُ لَكُنَّ وَاعِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا ﴾ [يوسف: ٣١]

"جب اس نے ان کے فریب کو سنا تو ان کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے گاؤ تھے لگا دیے اور ان میں سے ہرایک کو چاتو دے دیئے۔"

بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ ان عور توں کا اکرام واحترام کر رہی ہے کیونکہ اس نے ان کے لیے دستر خوان بچھایا اور بھل اور چاتو بھی فراہم کر دیئے لیکن وہ چاہتی کیاتھی؟ وہ انہیں بوسف دکھانا چاہتی تھی۔ چنانچہ اس نے بوسف علیہ السلام سے کہا کہ:
﴿ اُحُومُ جُعَلَيْهِمَ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ اَكْبَرْنَهُ وَ فَطَعْنَ آیْدَیْهُنَ وَ قَلْنَ حَاسًا لِلْهِ مَا طَذَا بَشُواً ﴾
مَا طَذَا بَشُواً ﴾

" (یوسف!)ان کی طرف آ 'جب انہوں نے اسے دیکھا تو جرت زدہ رہ گئیں اللہ کی بناہ 'یہ بشرنبیں ہے۔'
گئیں اورا بنے ہاتھ زخمی کر بیٹھیں اور کہنے گئیں اللہ کی بناہ 'یہ بشرنبیں ہے۔ کہ وہ چنانچہ حضرت رسول کریم کیا خصرت عائشہ سے کہہ رہے تھے کہ تو کہتی ہے کہ وہ غمگین اور زم دل ہیں، جبکہ در حقیقت تو اسے ممگین اور زم دل نہیں کہہ رہی بلکہ اس طرح کہنے سے تیری مراد کچھ اور ہے جو تیرے دل میں ہے۔ اور بعد میں حضرت عائشہ نے اس کی صراحت بھی کردی تھی کہ میں ڈرگئی کہ لوگ میرے باپ سے بدشگونی عائشہ نے اس کی صراحت بھی کردی تھی کہ میں ڈرگئی کہ لوگ میرے باپ سے بدشگونی اور سے جو تیری کریم تھا ہے بہلے ہی بھانپ گئے اور حضرت نی کریم تھا اسے بہلے ہی بھانپ گئے اور سے مراد پچھ اور ہے۔ یہ ہے مفہوم حضرت عائشہ کو انگش کے مگئین اور نرم دل کہنے سے مراد پچھ اور ہے۔ یہ ہم مفہوم حضرت عائشہ کو انگش کے موری جباٹ یوسف "کہنے کا۔

[1] صحيح بنحاري كتاب المغازي باب مرض النبي ووفاته، رقم: ١٤٤٥ ، مسلم كتاب الصلوة، رقم: ٩٣.

#### ولا صحيح تاريخ الاسلام والمسلمين على الاعلام والمسلمين على الاعلام والمسلمين على الاعلام والمسلمين على الاعلام

کیا یہ بات سیح ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر جمج مقرر کیا۔ اور انہیں سورۃ توبہ کی آیات دیں، پھر آپ نے انہیں ہٹا کر حضرت علیٰ کو ان کی جگہ برمقرر کیا۔؟

جواب: بہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے حضرت علی بن ابی طالب کو امیر حج مقرر ہوئے تھے اور جب امیر حج مقرر ہوئے تھے اور جب حضرت ابو بکر امیر حج مقرر ہوئے تھے اور جب حضرت علی بن ابی طالب ان کے پیچھے آن مینچ تو آپ نے ان سے کہا:

آپ (میرے) تالع بن كرآئے ہيں يامتوع؟

حضرت علیؓ نے فرمایا: آپ کا تابع بن کرآیا ہوں۔

اس قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت رسول کریم اور کفار مکہ کے درمیان معاہدہ تھا اور الله تعالی نے آپ کو تھم دیا کہ ان سے معاہدہ ختم کردیں اور ان سے لا تعلقی کا اعلان کردیں۔

﴿ بَرَأَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدُتُمْ مِنَ الْمُشُوكِينَ فَكُرُ مُعُجزِى اللّٰهِ وَ فَسِهُ حُوا فِى الْارْضِ أَرْبَعَةَ اَشُهُرِ وَاعْلَمُوا اَنْكُمْ غَيْرُ مُعُجزِى اللّٰهِ وَ انَّ اللّٰهُ مُخْزِى الْكَافِرِينَ. وَ اَذَانَّ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَومَ الْحَجِّ الْاكْبُرِ أَنَّ اللّٰهَ بَرِىءَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ فَإِنْ تَبُتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تُولِيَّتُمْ فَاعْلَمُوا آنَكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللهِ وَ بَشَرِ الَّذِينَ تَفَرُّو ابِعَذَابِ أَلِيمٍ

" كه الله تعالى اوراس كا رسول لاتعلق بين ان مشركين سے، جن سے تم نے معاہدہ كيا تھا چنانجيد (اے مشركو!) تم چار ماہ تك زمين پر چل چھر لو اور جان لو كه تم الله كو مرانبيں سكتے، اور الله تعالى كافروں كورسوا كرنے والا ہے، اور حج اكبروالے دن سے الله اور اس كے رسول كى طرف سے اعلان ہے كہ الله اور

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# الله المال المال

اس کارسول مشرکول سے لاتعلق ہیں، سواگرتم توبہ کرلؤ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اور کا فروں کو ہے اور کا فروں کو عذاب الیم کی بشارت سادو۔''

اور عربوں کا دستورتھا کہ جب کوئی آ دی کسی دوسرے آ دی سے معاہدہ کرلیتا اور پھراسے ختم کرنا چاہتا، تو وہ بذات خود اسے ختم کرنے کا اعلان کرتا، یا اپنے کسی قریبی رشتہ دارکواسے ختم کرنے کا اعلان کرنے کے لیے کہتا۔

اس بنا پر حفرت نی کریم ایک نے (اپنے چیا زاد برادر) حضرت علی بن ابی طالب کوان سے معاہدہ ختم کرنے کے لیے بھیجا۔ اس موقعہ پر حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق میں کا بع مصادر حضرت ابو بکر نے لوگوں کو جج کروایا اور عرفہ میں انہیں خطبہ بھی دیا۔ [1] کیا اصحاب رسول اور افل بیت کے درمیان مصاهرات (رشتہ داریاں) تھیں؟ اور کیا ان کے درمیان عداوتیں بھی تھیں؟

جواب: آل بیت رسول اور صحابه کرام کے درمیان بہت ی رشتہ داریاں تھیں۔ چنانچہ حفرت عثان بن حضرت رسول کریم علی نے دو بیٹیوں ام کلثوم اور رقیم کا نکاح حضرت عثان بن عفان اموی سے کیا۔

اورایک بیٹی حضرت زینب ٔ حضرت العاص بن رہیج اموی سے بیاہ دی تھی۔ اور حضرت علی بن ابی طالب ہاشمی نے اپنی بیٹی سیدہ ام کلثومؓ، حضرت امیرالمومنین عمرٌ فاروق کے ساتھ بیاہ دی تھی۔ [2]

اور حفرت علی فے حفرت ابو بمرصد این کی بیوہ اسابنت عمیس سے شادی کر لی تھی۔

[2] تاريخ الاسلام،عهد الخلفاء الراشدين ص:٧٥٥/ الكافي ٦/٥ ٣٤٠.

<sup>[1]</sup> و کیمنے صحیح بخاری۔کتاب التفسیر۔باب تفسیر سورہ براء ہ. اور حافظ ابن مجرکی کلام مجلی و کیمنے،انہوں نے بعض طرق ذکرکرکے ان پر کلام کیا ہے۔

اور آپ نے حضرت امامہ بنت العاص امویہ سے نکاح کرلیا تھا۔ اور محد بن الو بکر صدیق 'حضرت علی کے ربیب تھے۔[1]

اور محمد بن علی بن حسین نے ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق سے شادی کی تھی، اسی بنا پر حضرت جعفر الصادق بن محمد ہاشی کہا کرتے تھے، کہ مجھے ابو بکر صدیق نے دو(۲) مرتبہ جنا ہے۔ [2] کیونکہ ان کی ماں ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق تھیں۔ صدیق تھیں اور ان کی تانی حضرت اساء بنت عبد الرحمٰن بن ابو بکر صدیق تھیں۔ اور حضرت ابان بن عثان بن عفان اموی نے حضرت ام کلاؤم بنت عبد الله بن معفر بن الی طالب ہاشمیہ سے شادی کی تھی۔ [3]

اور حضرت سکیند بنت حسین ہاشمیہ سے حضرت مصعب بن زبیر بن عوام نے نکاح کیا تھا۔[4]

> اور حفرت حسن بن علیؓ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔[6] اور حفرت علی بن حسین نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا تھا۔[7]

اور حضرت موی بن جعفر الصادق ہائمی نے اپنے بیٹے کا نام عمراور بیٹی کا نام عائشہ رکھا۔ [8]

<sup>[1]</sup>ربیب سے مراد ہوی کے سابقہ خاد ند کا بیٹا ہے۔

<sup>[2]</sup> سير اعلام النبلاء: ٦/٥٥٦. [3] الشيعه و اهل البيت، ص : ١٤١٠

<sup>[4]</sup> الطبقات الكبرئ:٥/١٨٣٠.

<sup>[5]</sup> معرفة الصحابة: ٩/١، ٣٠٠ كشف الغمة في معرفة الائمة: ٦٧/٢.

<sup>[6]</sup> كشف الغُمَّة: ١٩٨/٢ ، سير اعلام النبلاء ٢٧٩/٠. [7] كشف الغمَّة ٢٠٢/٢ .

<sup>[8]</sup> كشف الغمة ٣/٢٩/٣.

اسموضوع پرعلامه احسان اللي ظهير رحمة الله كى كتاب الشيعه والل البيت لا جواب تصنيف ہے الله البيت لا جواب تصنيف ہے الله البيت كى آپس ميں بنو ہاشم اور صحابہ كرام اور ديگر الل البنة كى آپس ميں رشته دارياں بيان كى جيں۔

کیا بزید بن معاویہ صحابی ہے؟ اور کیا یہ بات صحیح ہے کہ حضرت معاویہ نے اسے اینامتنبیٰ بنایا تھا؟

جواب: یزید بن معاویه صحابی نہیں تھا، کیونکہ وہ حضرت عثان بن عفان کی خلافت میں پیدا ہوا تھا البتہ اس کا پچایزید بن ابوسفیان اموی حضرت رسول کریم تالیہ کا صحابی اور حضرت معاویہ کی کا بھائی تھا اور شام کا گورنر تھا اور جنگ برموک میں آپ اور عمر و بن العاص اور ابوعبیدہ اور شرحبیل بن حسنہ رضوان الله علیم اجمعین اسلامی افواج کے بہالار تھے۔

اور یزید بن معاویہ حضرت معاویہ بن ابوسفیان کاصلبی بیٹا تھا اور اس میں عدنان اور تخطان اسلام میں عدنان اور قطان اسلام ہو گئے کیونکہ اس کی مال میسون الکلبیة تھی

△ کیایہ بات درست ہے کہ بزید بن معاویہ نے مدینہ کومباح قرار دیا تھا؟

جواب: کتب تاریخ میں یہ برامشہور واقعہ ہے اور تقریباً یہ سلمہ بات ہے کہ مدینہ منورہ تین دن تک مباح قرار دیا گیا تھا، لیکن اس میں مکذوبہ واستانیں شامل کردی گئی ہیں، کہ ستر ہزار دوشیزاؤں کی عصمت دری کی گئی اور بعض روایات میں تمیں ہزار کنواریوں کا ذکر ہے اور یہ سب کچھ افتراء اور جھوٹ ہے۔

اس حادثے کا سبب بیتھا کہ مدینہ والوں نے عبداللہ بن حظلہ اور عبداللہ بن مطیع کی قیادت میں پزید بن معاویہ کی بیعت تو ڑ ڈالی اوراس سے بعناوت کا اعلان کر دیا اور

<sup>[1]</sup> الشيعة واهل البيت ص: ١٤٠ ـ ١٤٤.

معت الدین الاسلام والمسلمین کے کورنر کوشم بدر کردیا، بلکہ مدینہ میں امویوں کا محاصرہ کرلیا اور انہیں وہاں سے نکال باہر کیا،اس وجہ سے بزید بن معاویہ نے مسلم بن عقبہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا، جس نے مدینہ والوں کا محاصرہ کرکے ان سے لڑائی کی اور انہیں قتل کیا اور تین دن تک مدینہ میں قتل و غارت اور مال چھینے اور کھانا لوشنے کی کھلی چھٹی دے دی۔اور تین دن کے بعد بزید نے اپنے کسی ہم نشین سے مشورہ کیا کہ اس صورت حال کی اصلاح کس طرح کی جائے؟ تو اس نے مشورہ دیا کہ ان کی طرف کھانا پینا اور لباس وغیرہ بھیج دو۔ چنانچہ اس نے یہ چیزیں بھیجوادیں اور حالات پرسکون ہوگئے۔

مقصدیہ ہے کہ اس صورت حال سے نبرد آ زما ہونے کے لیے مدینہ والوں سے
الز ناشا کد کسی حد تک درست تھا، کیونکہ وہ امیر کی اطاعت سے لکل بچکے تھے، جس طرح
کہ حضرت علیؓ نے بھی اہل شام سے جنگ کی تھی کیونکہ وہ ان کی اطاعت سے نکل گئے
تھے اور اہل مدینہ کے ساتھ لڑنا' شامیوں کے ساتھ لڑنے کی طرح ہی تھا۔ کیونکہ
انہوں نے تو بیعت بھی کی ہوئی تھی اور بعد میں اپنی بیعت تو ڑ ڈالی تھی للبذا اہل السنہ
والجماعة اس صورتحال میں لڑائی پر انکارنہیں بلکہ مدینہ کومباح قرار دینے کی وجہ سے بزید
یرتنقید کرتے ہیں۔

عضرت حسین کا سرمبارک کہاں دفن ہے؟

جواب: اس کا اصل علم تو الله تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، البتہ اتنی بات بقینی ہے کہ اسے کوفہ میں وفن ہے اس کا میچھ علم نہیں مگر اسے اسے کوفہ میں وفن ہے اس کا میچھ علم نہیں مگر اسے شام یا بھر ونہیں لے جایا گیا۔

ا ناصبی کون بیں؟ کیا وہ اہل السنہ بیں؟ اور ان کے متعلق کیا تھم ہے؟ جواب: ناصبوں سے مراد وہ لوگ بیں جوآل بیت نی اللہ سے عدادت رکھتے ہیں، چنانچے بیاوگ حضرت ملی اور حضرت حسن وحسین سے دشمنی رکھتے ہیں اور ان کا اہل السنہ والجماعة سے كوئى تعلق نہيں ہے، كوئكہ الل النہ والجماعة 'شيعول اور ناصبوں كے درميان بيں۔ اس ليے كہ شيعة حضرات تو الل بيت كى تعظيم كرتے كرتے انہيں انبياء كرام سے بھى بردها دية بيں اور دوسرى طرف ناصبى حضرات ان سے بغض ركھتے كرام سے بھى بردها دية بيں اور دوسرى طرف ناصبى حضرات ان سے بغض ركھتے بيں ليكن بيں، جبكہ الل المنہ درميانى راہ پر بيں۔ يعنى وہ الل بيت سے محبت بھى ركھتے بيں ليكن انبيل ان كے اى مرتبے پرركھتے بيں جو اللہ نے ان كوعطا كيا ہے۔ اور الل النہ كے بال ناصبى الل بدعت سے بيں۔

جب ہم جانتے ہیں کہ حضرت حسین اور عبد اللہ بن زبیر ؓ نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی تو بیت کمل کیسے ہوگئی؟

جواب: حفزت حسین بن علی الرتضٰی ؓ اور حفزت عبد اللہ بن زبیر ؓ اہل حل وعقد کے امام تھے، لیکن صرف سے دونوں ہی نہ تھے بلکہ دیگر صحابہ کرام بھی تھے اور بیعت کے لیے اجماع ضروری نہیں اور نہ ہی بیعت میں اجماع کی شرط لگائی جاتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر فاروق مضرت عبداللہ بن عمر وہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت محمد بن علی ابن الحفیہ وغیرہم نے اس کی بیعت کی تھی کیایہ کافی نہیں ہیں؟ ان کے علاوہ اہل مدینہ اہل شام اہل کوفہ اہل مکہ نے بھی اس کی بیعت کی تھی کیا یہ کافی نہ سے؟ قطع نظر اس کے کہ حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر ایر یہ نبست فلافت کے زیادہ حقدار تھے اور وہ دونوں اس سے افضل تھے، بلکہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین بن علی اور یزید بن معاویہ کے درمیان برابری کا سوال بی بیدانہیں موتا۔ ( کیونکہ وہ دونوں صحافی شے ادر حضرت رسول کریم تھے کے انتہائی قربی تھے جبکہ برتار المومنین ام حبیبہ کا بھیجا تھااور اموی قربی تھا)

ا کیا مجدحرام میں قال منع نہیں ہے؟ تو پھر بزید نے مکہ میں ابن زبیر کے ساتھ اور مدینہ میں ابن مطبع کے ساتھ کس بنا پرالوائی کرنا جائز سمھا؟

حواب: بلاوجہ مکة کرمہ اور مدینہ منورہ بیل لا ان کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جب کوئی آدی کسی کوئل جو اب استحق کر مہ اور مدینہ منورہ بیل لا ان کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جب کوئی آدی کسی کوئل کر کے مکہ چلا جائے تو وہاں اسے قل کرنا جائز ہے، اگر چہ وہ مکہ یا مدینہ بیل داخل بھی ہو جائے، کیونکہ ان دونوں شہروں میں چند اسباب کی بنا پر قال جائز ہے۔ مثلاً حاکم کے خلاف بغاوت کرنا اور اسی طرحسلمانوں کے ساتھ لا ان بیل کسی کا کہ کہال کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَلَا تُقَاتِلُوهُمُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمُ فِيهِ فَإِنْ قَاتِلُوكُمُ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمُ فَيْهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمُ فَاقْتُلُوهُمُ كَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِيْنَ ﴾ [بقره:١٩١]

"كدان سے مجدحرام كے پاس لا انى نه كرو، يهاں تك كدوه تم سے اس ميں لا انى نه كريں تو تم انہيں قبل كرؤ كافروں سے بدله الى نه كرح بى ليا جائے گا۔"

مقصد مد ہے کہ مکہ اور مدینہ میں لوائی کرنا حرام ہے لیکن جب اس کے سواکوئی ا چارہ نہ ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

جب حصرت حسین بن علی کو پہتہ چل گیا تھا کہ وہ کوفیوں سے نہیں لڑسکتے تو واپس
کوں نہ لوٹے؟

جواب: بی ہاں! ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے لوشے کا ارادہ کرلیاتھا، کیکن فرزندان مسلم بن عقیل نے کہا کہ جب تک ہم اپنے والد کے قاتلوں سے انتقام نہ لے لیں واپس نہ لوٹیں گے اور جب انہوں نے انتقام لینے کی ٹھان لی تو حضرت حسین نے بھی ان سے انتقاق کرلیا اور واپس نہ لوٹے ، مختصراً یہ کہ سید ناحسین رضی اللہ نے ابن زیاد کو گرفتاری دینے سے انکار کردیا تھا اور آپ بلا شبہ مظلوم شہید ہوئے۔ اور آپ خضرت رسول کریم ایک کی پیشگوئی کے مطابق جنتی نو جوانوں کے سردار ہیں۔

ا کیا یہ بات سی ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کہ فتنہ شرق سے اٹھے گا؟

جواب: بی ہاں! حضرت نبی کریم میں نے فرمایا تھا کہ فتہ ادھر سے اٹھے گا 'فتہ ادھر سے اٹھے گا اور آپ نے مشرق کی طرف اثارہ کیا۔ [میں آ] آا اگر ہم وہاں کی تاریخ پر نگاہ ڈالیس توروز روثن کی طرح اس بات کی تقد بی نظر آئے گی۔

چنانچہ خارجی مشرق سے نمو دار ہوئے لیعنی عراق سے اور شیعہ عراق سے برپا ہوگا۔ اور شیعہ عراق سے برپا ہوگا۔ اور باجوج ماجوج بھی مشرق کے طرف سے تکلیں گے۔ چنگیز خان اور ہلاکوخاں کی قوم تا تار بھی مشرق کی طرف سے نکلی۔ سے ان اور ہلاکوخاں کی قوم تا تار بھی مشرق کی طرف سے نکلی۔ سے ان اور ہلاکوخاں کی قوم تا تار بھی مشرق کی طرف سے نکلی۔

سجان الله آنخصور الله کی پیشن گوئی کے مطابق فتنے مشرق کی طرف سے المطے اور عراق اردان روس چین افغانستان از بکستان وغیرہ مدینہ کے مشرق میں واقع ہیں۔ مضرت نبی کریم سینگ کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے کہ نجد 'شیطان کے سینگوں میں سے ایک سینگ ہے؟

جواب: حضرت نی کریم الله نے فرمایا: اے الله! ہمارے یمن میں ہمارے لیے برکت فرما اے الله! ہمارے بین میں ہمارے لیے برکت فرما الله! ہمارے بیا میں ہمارے لیے برکت فرمایا: اے الله! ہمارے بین میں ہمارے لیے برکت فرمایا: اے الله! ہمارے بین میں ہمارے لیے برکت فرما۔ اے الله! ہمارے شام میں ہمارے لیے برکت فرما۔ تو انہوں نے پھر کہا: ہمارے خبد میں بھی مگر آپ نے فرمایا اے الله! ہمارے بین میں ہمارے لیے برکت فرما اصلاح بیا ہمارے خبد میں ہمارے نے برکت فرما اور ہمارے خبد میں بھی میں ہمارے لیے برکت فرما ہمارے خبد میں بھی ہمارے شام میں ہمارے لیے برکت فرما۔ تو انہوں نے مکرر کہا اور ہمارے خبد میں بھی میں ہمارے نے فرمایا: خد شیطان کے سینگوں میں سے ایک سینگ ہے۔ ایک میں گھی ہے۔ ایک سینگ ہے۔ ایک میں ہمارے کیا ہمارے کبد میں ہمارے کرد شیطان کے سینگوں میں سے ایک سینگ ہے۔ ایک میں ہمارے کو میں سے ایک سینگ ہے۔ ایک میں ہمارے کو میں سے ایک سینگ ہے۔ ایک میں ہمارے کو میں سے ایک سینگ ہے۔ ایک میں ہمارے کو میں ہمارے کو میں ہمارے کو میں سے ایک سینگ ہے۔ ایک میں ہمارے کو میا ہمارے کو میں ہمارے کیا ہمارے کو میں ہمارے کو میارے کو میارے کو میں ہمارے کو میں ہمارے کو میارے کو میں ہمارے کو میارے کو میارے کو میں ہمارے کو میں ہمارے

<sup>[1]</sup> صحيح بخاري\_كتاب بدء الخلق باب صفة ابليس و جنو د، وقم :٣٢٧٩.

<sup>[2]</sup> صحيح بحاري كتاب الفتن، باب قول النبي الفتنة من قبل المشرق، رقم: ٧٠٩.

#### ولا مرم الماخ الاسلام والمسلمين على الماضية الاسلام والمسلمين على الماضية ال

خبر کے منہوم میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے کہ آیا خبر سے مراد وہی خبر ہے جو آج کل خبر کے نام سے مشہور ہے یا کوئی اور جگہ مراد ہے۔ لفظ خبر کے متعلق تمام روایات پرغور کرنے سے بیہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ اس سے مراد عراق ہے، کیونکہ اہل علم فرماتے ہیں کہ ہراو فجی جگہ کو خبر کہا جاتا ہے (اوز نشیمی جگہ کو تہامہ) اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ آپ نے مشرق کی طرف اشارہ بھی کیا اور فرمایا خبر' شیطان کے سنگوں میں سے ایک سینگ ہے۔ جبکہ مدینہ سے مشرق کی جانب بلند جگہ رخبہ کر اس می ہے ( بلکہ حافظ ابو الفضل ابن حجر عسقلانی نے فتے الباری شرح سمجے جگہ ری میں اس حدیث کے تحت وہ روایت بھی بیان کی ہے، جس میں صراحت کے بخاری میں اس حدیث کے تحت وہ روایت بھی بیان کی ہے، جس میں صراحت کے ساتھ و لِعَرَاقِنَا کا لفظ موجود ہے)

مقصدیہ ہے کہ نجد سے مرادع اق ہے اور واقعات ثابت کرتے ہیں کہ اکثر و بیشتر فتنے بھی یہیں سے اٹھے۔[1] واللہ اعلم

کیاسیدہ فاطمہ گوالز ہراء کالقب دینا جائز ہے؟ اور کیا حضرت نبی کریم کے زیانے میں انہیں زہراء کہا جاتا تھا اور کیا حضرت علی المرتضٰی کو کڑم اللّٰهُ وَجُهَهٔ کہنا جائز ہے؟

جواب: حضرت نبی کریم اللے سے تو بیلقب ٹابت نہیں ہے اور نہ بی سیدہ کے زمانے میں اس کا وجود تھا، لہذا بی جدید لقب ہے جبکہ صحیح بخاری کی روایت سے حضرت نبی کریم اللہ کا آپ کوسیدہ نباء اللہ البحثة کا لقب دینا ہی کافی ہے۔ اور

[1] فتح البارى كتاب المناقب باب من علامات النبوة: ٣٦٢٤، مسلم (بمعناها) كتاب فضائل الصحابة وقم: ٩٩٬٩٨٬٩٧

مثلاً بنگ جمل بھی و بین بر پا ہوئی، حضرت علی اور حضرت حسین کو وہاں شہید کیا گیا اور موجودہ دور بیں شاہ فیعل قریش ہاشمی کوسارے خاندان سیت عراق میں قبل کردیا گیا۔ اور صدام حسین نے زہر پلی گیس چھوڑ کر ایک ہی دن میں سمبر ۲۰۰۳ء کو حضرت علی کی طرف منسوب مقبرے پر ہم مار کر بہت سے لوگوں تقریباً ۸۸ بزار افراد ہلاک کردیا۔ حل صعبع تاريخ الاسلام والمسلس كي حي وي وي وي (319 كي)

اس لقب نے آپ کو زینت نہیں بخش بلکہ آپ نے اس لقب کوحسن و جمال عطا کیا ہے۔ رضی اللہ عنہا وارضا ھا اور بیاگر چہ لقب جدید ہے مگر اچھا ہے۔

اور حضرت علی الرتضلی طباشبہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے چہرے کوعزت بخشی لیکن اس دعائیہ جملے کو آپ سے خاص کردینے میں کلام ہے۔
مائنے ہم کہنا کی سے تعدی

چنانچ ہم کہنے کو کہد سکتے ہیں کہ۔

كُرَّم اللَّهُ وَجُهَ عَلِیٌ كُرَّمَ اللَّهُ وَجُهَ آبِی بَكُرٍ كُرَّمَ اللَّهُ وَجُهَ أَبِی بَكُرٍ كُرَّمَ اللَّهُ وَجُهُ عُثُمَانَ وَكَرَّمَ اللَّهُ وَجُوهَ الصَّحَابَةِ رضى الله عنهم.

ان سب کے چمروں کواللہ نے دنیا وآخرت میں عزت بخش ہے۔

کا حفرت نبی کریم الله اپنی بیوبوں کے درمیان تفریق کس طرح کر لیتے تھے اور دوسری بیوبوں کی بہ نبیت حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کیے کرتے تھے جبکہ اللہ تعالی نے آپ کو بیوبوں کے درمیان عدل کا حکم دیا ہے؟

جواب: محبت ك حدتك بيربات درست به كونك قرآن كريم مين الله تعالى فرمايا به: ﴿ لَنُ تَسْتَطِيعُوا أَنُ تَعُدِلُوا بَيْنَ النِسَاءِ وَ لَوْ حَرَّصَتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالُمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رُحِيمًا ﴾ [النساء: ١٢٩]

'' اورتم یو یول کے درمیان عدل نہ کرسکو گے، اگر چہتم اس بات کی حص رکھوبھی' لہذائم مکمل طور پر کسی ایک کی جانب نہ جھکو، کہ اسے (دوسری کو) معلق چھوڑ دو اور، اگرتم اصلاح کرو اور ڈر وتو بے شک اللہ تعالی بخشے والا مہربان ہے۔''

چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ انسان اپن طاقت کی حد تک

صحم تاب الاسلام والسلمين على المسلمين ال

توآپ نے فرمایا: ''عائشہ۔''<sup>[1]</sup>

البتہ شوہر سے بیوبوں کے ساتھ برتاؤ میں عدل مطلوب ہے محبت میں نہیں ' کیونکہ اس طرح کی قلبی محبت پر انسان سے مواً خذہ نہیں کیا جائے گا۔

کیا نبی کریم صلوت الله وسلامه علیه تمام منافقین کو جانتے نه تھ؟

جواب: حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ فقط چودہ یا پندرہ منافقین کو جانتے تھے' سب کونہیں۔ای دجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا:

﴿ وَلَتَعُرِ فَنَهُمْ فِي لَحْنِ الْقُولِ ﴾ [محمد: ٣٠]

'' کہ تو انہیں گفتگو ہے پہچان لے گا۔''

اوریہ چند منافقین تھے،سارے نہ تھے۔لہذا آپ بعض کو جاننے تھے اور اس کی واضح ترین دلیل اللہ تعالیٰ کا بیفرمان ہے۔

﴿ وَ مِمَّنَ حَوُلَكُمُ مِنَ الْاَعُرَابِ مُنَافِقُونَ وَ مِنَ اَهُلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوا عَلَى الْبَيْنَةِ مَرَدُوا

'' اور تمہارے اردگرد والے اعرابیوں میں منافق ہیں اور مدینہ والوں میں بھی کچھ ایسے ہی ہیں، جو نفاق پر اڑے بیٹھے ہیں، تو انہیں نہیں جانتا ہم انہیں جانتے ہیں۔''

السنة على الله كتاب روحى مع جس كا نام "اكشّبعة هُم اهل السنة" مع ال

[1] صحيح بخاري كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي لو كُنتُ مُتَّجِدًا خَلِيُلا ِ رقم: ٣٦٦٢.

کے مؤلف نے اس میں بیان کیا ہے کہ ابو ہر مو نے عشر وادر امہات المونین

کموَلف نے اس میں بیان کیا ہے کہ ابو ہریرہ نے عشرہ مبشرہ اور امہات المونین اور اہل بیت سے بھی نہا ہے کہ ان کی ہیں، بلک اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی روایات، ابو ہریرہ کی روایات کے دسویں جھے کو بھی نہیں پہنچیں، حالانکہ ابو ہریرہ متا خرالاسلام ہیں۔ کیا یہ بات صحح ہے؟

جواب: اس سوال کا جواب دینے سے قبل میں آگاہ کرناچاہتا ہوں کہ اس کتاب کامؤلف تیجانی بہت جھوٹ بیان کرنے والا انسان ہے، لبذا اس کی نقل پر اعتاد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کا بیکہنا کہ ان سب کی روایات ابو ہریرہ کی روایات کے دسویں جھے کو بھی نہیں پہنچتیں ایک بھیا تک اور خطرناک سینہ زوری ہے۔

دیکھتے ابو ہریرہ کی تمام روایات کی تعداد پانچ ہزار تین سوستر، یا اس ہے، جبکہ عشرہ مبشرہ اور محابیات اور آل بیت کی روایات کی تعداد حسب ذیل ہے۔

لہذا سادہ سے حسابی عمل سے ان سب کی روایات (۱۳۵۲) ہیں اور ان کی روایات

<sup>[1]</sup> جوامع السيرة لابن حزم، ص: ٢٧٥ و ما بعدها.

حضرت ابوہریرہ سے زیادہ ہیں اور پھر ابو ہریرہ اکیلیبی کشرت صدیث میں مشہور نہیں ہے بلکہ بہت سیصفار صحابہ بھی کشرت روایت میں مشہور ہیں، جیسے ابن عباس، ابن عرق، ابن عرق

البتة ابو ہریرہ کی روایات چنداسباب کی وجہ سے دوسروں سے زیادہ بیں اور وہ میہ ہیں۔ احضرت نبی کریم علیقہ کے ساتھ ان کا کثر ت سے میل ملاپ رکھنا:

چنانچہ آپ چارسال تک حضرت نی کریم اللہ کے ساتھ رہے جیسے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت ی احادیث بیان کرتا ہے اگر کتاب اللہ میں دوآ نتیں نہ ہوتیں تو میں حدیث بیان نہ کرتا پھر آپ نے سورہ بقرہ کی (اِنَّ الَّذِیْنَ مِنَ الْبَیْنَاتِ) ہے لے کر الرّحیم کا روار کی وجہ ہے، اور یکھیں اور فرمایا: ہمارے مہا جر بھائیوں کو منڈیوں میں تجارتی کاروبار کی وجہ ہے، اور ہمارے انصار بھائیوں کو باغات کی دیکھ بھال کی وجہ سے دربار رسالت میں میری طرح ہمہ وقت حاضری نعیب نہ ہوتی تھی اور ابو ہریرہ فقط توت لا یموت "پر گذرا کرکے بارگاہ رسالت میں اتنا حاضر رہتا جتنا دوسرے نہ رہتے تھے اور اتنا کچھے حفظ کر لیتا جتنا دوسرے نہ رہتے تھے اور اتنا کچھے حفظ کر لیتا جتنا دوسرے خفظ نہ کرتے تھے۔ [1]

# ٢-ان كے حافظ كے ليے حضرت نبى كريم الله كى خصوصى دعا:

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے بیارے رسول! میں آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں۔

آپ نے فرمایا: اپنی چادر پھیلاؤ، چنانچہ میں نے چادر پھیلا دی، تو آپ نے

[1] صبعيع بخارى\_كتاب العلم\_باب حفظ العلم، وقم: ١١٨ ° صحيع مسلم\_كتاب فضائل الصحابة، رقم: ١٥٩ . وونوں ہاتھوں کو ملا کر چلو بجرا (اور اس میں انڈیل کر) فر مایا: اسے اپنے سنے سے چمٹالو' چنانچہ میں نے اسے سننے سے چمٹایا تو اس کے بعد مجھے کوئی چیز نہ بھولی۔''[1]

س\_ابو ہررہ کاتعلیم کے لیے وقف رہا۔

سے ان کے شاگردوں اور ان سے نقل کرنے والوں کی کثر ت۔ چنانچہ آپ کے شاگردوں کی تعداد تعریبا آٹھ سوتھی۔

## ۵\_آپ کی تاخیروفات:

چنانچه آپ ۵۷ ه یا ۵۸ ه مین فوت ہوئے۔

علاوہ ازیں آپ سے بیان کردہ روایت کی تقشیم حسب ذیل ہے۔

- 🛈 کچھ روایات ضعیف الاسناد ہیں اور دوحفرت ابو ہر ریے ہیں۔
  - 🛈 کچھروایات مکرر ہیں۔
  - 🛭 کچھروایات کی ایک سے زائدا سناد سے ہیں۔
- وہ روایات جوآپ نے عشرہ مبشرہ جیسے اکابر صحابہ اور امہات المومنین وغیرہم سے
   روایت کی ہیں۔
  - کچھ روایات آپ پر موقوف ہیں جودہ خود آپ کا کلام ہیں۔

المام بخاری اورمسلم نے تین سوچیبیں (۳۲۷)احادیث کو متفق علیہ بیان کیا ہے جبکہ اکیلے امام بخاری ترانویں (۹۳) احادیث روایت کرنے میں منفرد ہیں اور امام مسلم (۹۸)اٹھانویں احادیث میں منفرد ہیں۔

مجرید احادیث حفرت ابو ہریرہ نے اکیلے ہی روایت نہیں کرتے بلکہ بہت می

[1] صحيح بخارى. كتا ب العلم. بأب حفظ العلم، رقم: ١١٩ ° صحيح مسلم. كتاب فضائل الصحابة، وقم: ١٦٠.

# ولا معمع تاريخ الاسلام والمسلمين كاب والمسل

احادیث میں روایت کرنے میں دوسرے محابہ کرام بھی شریک ہیں۔

باتی رہاشیعہ کے حضرت ابو ہریرہ پر کثرت روایت کے اعتراض کا الزامی جواب تو سنیے! ان کے جابر جعفی نے اکیلے امام محمد باقر سے ستر ہزار احادیث روایت کی ہیں۔اور باقی ائمہ سے ایک لاکھ چالیس ہزار احادیث بیان کرتا ہے۔[1]

اورابان بن تغلب نے امام جعفر صادق سے تمیں ہزار احادیث روایت کی ہیں۔
اور مجمد بن مسلم نے امام باقر سے تمیں ہزار احادیث بیان کی ہیں۔ اور امام جعفر صادق سے سولہ ہزار احادیث روایت کی ہیں۔

### حضرت ابو ہربرہ کا بے مثل حافظہ:

حضرت ابو ہریرہ ؓ کے وسعت حافظ پر امام حاکم کا بیان کردہ ایک واقعہ بھی شاہد عادل ہے جوانہوں نے متدرک میں بیان کیا ہے

کہ ایک مرتبہ مروان بن الحکم نے حضرت ابو ہریرہؓ کو بلایا اور ان سے سوالات بوچھے اور ایک آ دمی کو ان کے جوابات لکھنے کے لیے الیم جگہ پر بٹھایا جہال سے وہ ابو ہریرہ کونظر نہ آ سکے اور نہ ہی ابو ہریرہ کو اس کاعلم ہو سکے۔

چنانچہ جب ایک سال گذر گیا تو اس آ دمی کو اس جگہ بٹھا کر حضرت ابو ہریرہ کو بلایا اور ان سے گذشتہ سال والے سوالات کے جوابات پوچھے، تو آپ نے من وعن اس طرح بیان کرویئے، نہ ان میں پچھ کی کی،نہ اضافہ کیااور نہ ہی ان میں تقذیم و تاخیر کی۔ [4]

# حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق اہل علم کی شہادتیں:

# امام شافعیؓ فرماتے ہیں:

<sup>[1]</sup> خاتمة و سائل الشيعة ص: ١٥١. [2] رجال النحاشي أص: ٩.

<sup>[3]</sup> مشيخة الصدوق 'ص:٦. [4] سيراعلام النبلا٢/٩٨.

"ابو هريره احفظ من روى الحديث في دهره"

'' حضرت ابو ہریرہ اپنے زمانے میں احادیث روایت کرنے والول سے بڑھ کر حافظ تھے۔''

ابوصالح ذكوانٌ فرماتے ہيں كه:

"كَانُ ابو هريره احفظ اصحاب محمد" "[2]

" حضرت ابو ہریرہ اصحاب رسول میں سب سے بڑھ کر حافظ تھے۔"

امام ذہبی رحمة الله عليه فرماتے ميں:

"امام فقيه محتهد حافظ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد التُخفَّاظِ الْالْتُبَاتِ " [3]

" حفرت ابو ہرروہ امام میں فقیہ ہیں مجتبد ہیں طافظ ہیں حضرت نی کر میں اور مضبوط حفاظ کے سردار ہیں۔"

کیا حفزت عمرؓ نے حضرت فاطمہ ؓ تواس قدر مارا کہان کا بچمحن ان کے پیٹ میں ضائع ہو گیا؟

جواب: یہ بات شیعہ کے بے بنیاد جھوٹوں میں سے ہے، وہ اس افترا کے ذریعے حضرت عمر پر زبان طعن دراز کرنا چاہتے ہیں اور بینہیں جانتے کہ وہ در حقیقت حضرت علی پر 'حضرت عمر کے سامنے خاموش رہنے اور بزولی و کھانے کا بہتان لگا رہے ہیں حالانکہ آپ رسول کریم سے آتے، بلکہ اس پر مستزادیہ کہ آپ نے اپنی لخت جگرام کلٹو م حضرت عمر کے ساتھ بیاہ دی تھی۔ اللہ اس پر مستزادیہ کہ آپ نے اپنی لخت جگرام کلٹو م حضرت عمر کے ساتھ بیاہ دی تھی۔ [4]

🔟 کیایہ بات درست ہے کہ آیت مبلطہ

﴿ فَقُلُ تَعَالُوا نَدُعُ آبِنَاءَ نَا وَ آبِنَاءَ كُمْ وَ نِسَاءَ نَا وَ نِسَاءَ كُمْ وَٱنْفُسَنَا

[1] سير اعلام النبلاء ٢/٩٥٠. [2] اصابة ٢٠٣/٤. [3] سيراعلام النبلاء٢٨/٢٥.

[4] تاريخ الاسلام عهد الحلفاء الراشدين: ٧٧٠ الكافي: ٥/١ ٣٤.

# ﴿ مَعِمَ تَابِعُ الاسلام والمسلمين ﴾ ﴿ وَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِيرَ ﴾ ﴿ وَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِيرَ ﴾

میں حضرت علی مصرت نبی کریم علیہ کا متبادل بن گئے تھے؟ اگر آپ ان کی (متبادل) ذات تھے تو وہ دوسروں سے خلافت کے زیادہ حق دار ہوئے؟

جواب: اس استدلال کے بہت سے جوابات ہیں۔

عفرت نی کریم الله نے حضرت علی حضرت فاطمہ حضرات حسنین کو فتخب کیا، کیونکہ سیتمام لوگوں کو نسبت آپ کے نتام اولاد اللہ کو پیاری ہوچکی تھی اور فقط یہی زندہ تھے، لہذا ان کومباہلہ کے وقت بلایا گیا تھا۔

اصل بات یہ ہے کہ مبللہ قریبی رشتہ داروں میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ اگر دور کے رشتہ داروں میں ہوتا ہے، کیونکہ اگر دور کے رشتہ داروں میں ہوتو مقصود حاصل نہیں ہوتا، اگر چہ دہ افضل بھی ہوں، کیونکہ انسانی جان ایخ قرابت داروں پر جتنا ترس کھاتی ہے، اتنا دوسروں پر نہیں ختی کہ بیا اوقات انسان اینے بیٹے کی زندگی کی خاطر خود ہلاک ہو جانا بیند کر لیتا ہے۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ آیت حضرت علی عضرت فاطمہ حضرات حسنین رضوان اللہ علیہ م اجمعین کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے کیونکہ آپ اپ دوسرے رشتہ داروں کونہیں لائے تھے ، حالانکہ آپ کے چھا حضرت عباس اور آپ کے چھا زاد عقیل بن الی طالب اور حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہم بھی موجود تھے، لیکن اس سے امامت بہر حال ثابت نہیں ہوتی ، کیونکہ اس آیت میں فاطمہ بھی تو داخل ہیں لیکن وہ اہل مامت میں نہیں ہیں۔

 الله تعالی کے قول (و اَنفُسنا) کو حضرت علی پرمحمول کرنا ٹھیک نہیں، کیونکہ جھزت علی کسی صورت میں بھی حضرت نبی کریم ﷺ کے مساوی نہیں۔

🛛 حضرت علی قرآن کی آیت کے لفظ ﴿ وَ أَبْنَاءُ نَا ﴾ میں داخل ہیں کیونکہ حضرت

<sup>[1]</sup> منهاج السنة النبوية:٧/٦ ٢ أصفوة الآثار والمفاهيم:٤ / ١ ٤ ٥ .

(و أَنْفُسنَا و أَنْفُسكُمْ سے مرادیہ ہے کہ میں اورتم کیونکہ آ دی اپ دل کو پکارتا ہے اور دل اسے پکارتا ہے جس طرح فرمان اللی ہے: ﴿ فَطُوّعَتُ لَهُ نَفُسُهُ فَعُنلَ اللّٰ ہِا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰ اللّٰهُ کَا اللّٰ اللّٰمِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰ اللّٰمِ کَا اللّٰ اللّٰهُ کَا اللّٰ اللّٰهُ کَا اللّٰ اللّٰهُ کَا اللّٰ اللّٰمِ کَا اللّٰ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَالّٰ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّ

اور جیے کہ ہم عموماً کہددیتے ہیں کہ میں نے اپنے دل سے مشورہ کیا اور میں نے اپنے دل کو جلایا۔ [1] اور آگر (وَ أَنْفُسَناً) سے حضرت رسول کر یم اللہ کی مراد حضرت علی ہوتے تو یہ بات لازی تمی کہ دوسری طرف مقابلے میں بلانے والا کوئی ایسا آ دمی ہوتا جو آپ کے ہم پلہ ہوتا۔ [2]

<sup>[1]</sup> مختصر تحقه اثنا عشرية،ص:١٥٦. 💎 [2] ر



### خاتمة الكلام

یہ کتاب دراصل ان لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے جواصحاب رسول پر زبان طعن دراز کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ

جن ہستیوں پرتم زبان طعن دراز کرتے ہو،انہوں نے اپنے کر دار سے تاریخ کو معطر کردیا اور اپنی گفتار سے اسے خوبصورت معطر کردیا اور اپنی گفتار سے اسے خوبصورت بنایا کہ اگر تنہیں عمر نوق مجمی مل جائے تو ان کے کارناموں کے عشر عشیر کو بھی نہ پہنچ سکو گے۔ سکو گے۔

یہ قرآن ان کی شہادت دیتا ہے اور سنت مصطفیٰ ان کی صفائی دیتی ہے اور انہیں عادل قرار دیتی ہے۔

اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان کے ذریعے قرآن کی حفاظت کی اور وہ قرآن کے راوی اور اس کے حاملین اور مفسرین ہیں۔

انہوں نے سنت مصطفیٰ کو پھیلا یا اور اس کی تبلیغ کی۔

الله تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے بندوں کو ہدایت عطا فرمائی اور ان کے ذریعے اور ان کی خاطر ملکوں کو فتح کیا۔

انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور اپنے اہل وعیال مال و دولت اور وطن کوچھوڑا اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کی تھرت کی۔

# و محمع تاریخ الاسلام والسلمین کے دور و 329 کے انہوں نے مرتدین سے لڑائیاں لڑیں اور انہیں مغلوب کر کے سیدھی راہ پر چلنے پر مجبور کر دیا۔

انہوں نے مصر عراق 'ایران ' مجستان اور خراسان کو فتح کیا یہاں تک کہ وہ مندوستان اور چین تک جا پہنچے، یہ ہے ان کی سنہری تاریخ!

اے زبان طعن دراز کرنے والوا تم اپنے رب کی عظمت و کبریائی کو مد نظر رکھ کر بتاؤکہ تم نے اسلام کے لیے کیا کچھ کیا؟ اور بتاؤتمہاری تاریخ کیا ہے؟ اَقِلُّوُا عَلَيْهِمُ لَا اَبَّا لِاَبِيْكُمُ مِنَ الْفَوْم اَوْ سُدُّوا المَكَانِ الَّذِي سَدُّوا (١)

'' کہتمہارے باپ کا باپ نہ ہوتم ان کی ملامت میں زم روی اختیار کرو! یا اس خلا کو پُر کرو جیسے انہوں نے پُر کیا ہے۔'' اگر دین بھی شہیں ان کی کردار کشی سے باز نہیں رکھ سکتا تو! ذرہ بھر حیا ہی ارلو!

[1] پیشعر، هلید کے اس تھیدے کا ہے جو اس نے آل شاس کی مدح پیس کہا تھا، کین مؤلف کی ذہات پر قربان جائے، اس نے کس مہارت کے ساتھ اے صحابہ کرام کی شان پر ، وانت پینے والوں پر ، فٹ کیا ہے!

اس تھیدے کے دیگر چارا شعار تو حقیقا سحابہ کرام کے لیے ہی موزوں ہیں اور وہ یہ ہیں:
اُولُولِکَ قَوُمٌ اِنْ بَنُوا اَحْسَنُوا الْبَنَا
وَالْ عَاهَدُوا اَوَفُوا وَإِنْ عَقَدُوا شَدُوا اِنَّهَا وَالْ عَلَمُوا الْبَنَا اللهُ الله



# تُمَّ الْكِتَابُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَ فَصْلِهِ

أتيس رمضان المبارك ۱۳۱۸ هجرت نبوى صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً ابو محمد عثمان بن محمد تميمي آل خميس الناصرى عفا لله عنه و عروالديه و تم ترجمة الكتاب ٢٦ ذى قعده الساعة الحادى عشر و نصف ليلاً ٢٠٠٢ء عبد الجبار سلفى عفا الله عنه و عن والديه

.



### مراجع ومصادر

- ١ ـ اسد الغابة في معرفة الصحابة . ابن الأثير . مكتبة الشعب القاهره
- - ٣- الإصابة في تمييز الصحابة ـ ابن حجر العسقلاني ـ دارالكتاب العربي ـ بيروت
    - ٤ الإستيعاب في اسماء الاصحاب ابن عبد البر دار الكتاب العربي بيروت
      - البداية والنهاية\_ ابن كثير\_ دارالكتب العلمية\_ بيروت\_ ط١٤٠٣\_١
  - ٦ التاريخ الإسلامي محمود شاكر المكتب الإسلامي بيروت ط ٤٠٥٠٤
    - ٧ التاريخ الكبير البخاري توزيع دار الباز مكة المكرمة
    - ٨ـ الحرح والاتعديل ابن ابي حاتم دار إحياء التراث بيروت ط٤٠٥ ١٤٠٥
- ٩- الخلافة الراشدة والدولة الاموية من فتح البارى يحيى اليحيى دار الهجرة.
   الرياض طـ ١٤١٧ ١٠
- ١٠ السنة لابن ابي عاضم ابن ابي عاصم المكتب الإسلامي بيروت ط٢ ١٤٠٥
- ١١ السنة للخلال ابو بكر الخلال تحقيق د\_ عطية الزهراني دار الراية الرياض\_
   ط١- ١٤١٠
- ١٢\_ الشيعة و اهل البيت. احسان الهي ظهير. ترجمان السنة. باكستان. ط. ١٤١٥.١
  - ١٢- الطبقات الكبرى ابن سعد دار صادر بيروت
  - ١٤ ـ العبقويات الإسلامية عباس العقاد دار الأداب بيروت ط ٢ ـ ١٩٢٨
- العواصم من القوام ابن العربي تحقيق محب الدين الخطيب دار الكتب السلفية بيروت ط١٥٠٦
- ١٦\_ العصل في الملل والأهواء والنحل. ابن حزم. تحقيق د. محمد ابراهيم نصر. دار

# 

اليل بيروت.

- ١٧\_ الكافي. ابو جعفر الكليني. تحقيق على اكبر الغفاري. دار الضواء بيروت. ١٤٠٥
  - ١٨. الكامل في التاريخ\_ ابن الأثير\_ دار الكتاب العربي\_ بيروت\_ ط ٥-٥٠٥ ١
  - ١٩ \_ الكفاية في علم الرواية \_ الخطيب البغدادي \_ دارالكتب الحديثة \_القاهرة ـ ط٢
    - . ٢ . المستدرك على الصحيحين الحاكم دار الكتاب العربي بيروت
- ٢١\_ المطالب العالية\_ ابن حجر العسقلاني\_ تحقيق غنيم بن عباس\_ دار الوطن\_
   الرياض\_ط١٤١٨\_١
  - ٢٢ المغنى ابن قدامة دار الفكر بيروت ط ١ ١٤٠٥
- ٢٣\_ المنتقى من منهاج السنة\_ الذهبي\_ تحقيق محب الدين الخطيب\_ المكتبة السلفية
   القاهرة\_ ط ٣
  - ٢٢ النهاية في غريب الحديث ابن الاثير تحقيق طاهر الزاوى المكتبة العلمية ببروت
    - ٢٥\_ بحار الأنوار\_محمد باقر المحلسى\_ مؤسسة الوفاء\_بيروت\_ط ٢- ١٤٠٣
- ٢٦\_ تأويل مشكل القرآن\_ ابن قتيبة\_ تحقيق أحمد صقر\_ دار التراث\_ القاهرة\_ ط٢\_ ١٣٩٣
- ۲۷\_ تاریخ الاسلام اللهبی تحقیق عمر عبد السلام دار الکتاب العربی بیروت ط۲ ۱ ۲۰۹ ۱
  - ۲۸\_ تاریخ طبری ابن حریر دار العلمی بیروت ط-۹-۹ ۱۶۰۹
- ۲۹\_ تاریخ خلیفة بن حیاط۔ تحقیق اکرم ضیاء العمری۔ دار طیبة۔ الریاض۔ط۲۔۱٤۰۰
- .٣\_ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من تاريخ الطبرى\_ دمحمد أمحزون\_مكتبة الكوثر الرياض\_ط1.-١٤١٥
  - ٣١\_ تفسير الصافي الفيض الكاشاني. دار الأعلمي. بيروت.
  - ٣٢\_ تفسير الطبري\_ ابن حرير\_ دار الريان\_ دار الحديث\_ القاهرة\_ ١٤٠٧
    - ٣٣\_ تفسير القرآن العظيم\_
- ٣٤\_ تهذيب التهذيب. ابن حجر العسقلاني. دائرة العمارف النظامية. حيدر آباد. الهند.ط١-٥٤١
  - ٣٥\_ ثم اهتديت التبحاني موسسة الفحر لندن ١٤١١
- ٣٦\_ خصائص على النسائي تحقيق احمد البلوشي مكتبة المعلا الكويت ط ١٤٠٦ ١

### حرفي صمح تاريخ الاسلام والمسلمين على معلى الاسلام والمسلمين على معلى الاسلام والمسلمين على معلى الاسلام والمسلمين على المسلمين المسلمين

- ٣٧\_ خلفاء الرسو\_ خالد محمد خالد\_دارالكتاب العربي\_ بيروت\_ ط ١ ٣٩٤ ١ ٢٣٥
  - ٣٩ ـ ديوان المتنبى ـ المتنبى ـ المكتبة الثقافية ـ بيروت ـ
  - ٤ ـ رجال الكشي ابو عمر الكشي تقديم احمد السيد الحسيني
  - ٤١ \_ رجال النحاشي \_ ابو العباس النحاشي \_ مكتبة الداو دي \_ قم إيران
- ٤٢\_ رجال حول الرسول\_ خالد محمد خالد\_ دار الكتاب العربي\_ بيروت\_ ط٢\_٩٧٣ ١
  - ٤٣ ـ رسالة الايمان الحائري الإحقاقي مكتبة الصادق الكويت ط٢ ٢ ١٤١٢
    - ٤٤ ـ روح المعاني ـ محمود الألوسي ـ دار الفكر ـ بيروت ـ ١٤١٤
- ٥٥ مسلسلة الأحاديث الصحيحة الالباني المكتبة الاسلامي دمشق ط٣ ١٤٠٣ .
- ٤٦ سنن ابي داؤد\_سليمان بن الاشعث\_ مراجعة محمد محييي الدين\_المكتبة السلامية\_استانبول\_
- ٤٧ ـ سنن ابن ماجة ابن ماجة تحقيق الاعظمى شركة الطباعة العربية السعودية . ط٢ ـ ١٤٠٤
  - ٤٨ ـ سنن البيهقي\_ البيهقي\_ دار المرفة\_ بيروت
- ٤٩\_ سنن الترمذي محمد بن عيسي تحقيق احمد شاكر إحياء التراث العربي بيروت
  - ٥- الدارمي الدارمي دار الكتب العلمية بيروت
- ١٥- سنن النسائي النسائي تحقيق عبد الفتاح ابو غدة دار البشائر بيروت
   ط٣-١٤٠٦
- ۰۲ سير أعلام النبلاء\_ الذهبي\_ اشراف شعيب الارتاؤط\_ مؤسسةالرسالة\_ بيروت\_ ط1- ۱۲۰۲
- ٥٣\_ صحابة رسول الله في الكتاب والسنة\_ عيادة ايوب الكبيسي\_دار القلم\_ دمشق\_ ط ١٤٠٧\_١
- ٥٤ صحيح مسلم مسلم بن الحجاج\_تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي\_دارإحياء التراث العربي\_بيروت
- ۵۰ صفوة الآثار و المفاهيم من تفسير القرآن العظيم عبد الرحمن الدوسرى طا-١٤٠٥
  - ٦ عبد الله بن سبا و أساطير أخرى\_ مرتضى لعسكرى دار الزهراء ييروت ط٥ ١٤٠٣
     ٧٧ عاماً لوا أهل الذكر التيحاني مؤسسة الفحر لندن ١٤١٢ .

## ولا معم تاريخ الاسلام والسلس في والوطاع (£334) الله المراد والسلس في والوطاع (£334)

- ٥٨ فتح البارى ابن حجر العسقلاني تحقيق محب الدين الخطيب تعليق ابن باز المكتبة السلفية .
  - ٥٩\_ فرق الشيعة\_ النوبختي\_ دار الأضوا\_ بيروت\_ ط٢\_ ١٤٠٤\_
- ٦٠٠ فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب حسين النورى الطبرسي بعناية
   محمد رضا الطباطبائي طبعة حجرية ١٢٩٨
- 71\_ فضائل الصحابة\_ احمد بن حبل\_ تحقيق وصى الله عباس\_ دار العلم\_ حدة\_ ط1\_ ١٤٠٣
  - ٦٢\_ في الشعر الحاهلي\_ طه حسين دار الكتب المصرية ـط ١٣٤٤ ـ ١٣٤٤
    - ٦٣ \_ قصص الأنبياء عبد الوهاب النحار دار الفكر بيروت
    - ٦٤ كشف الغمة في معرفة الأثمة الأربلي دار الأضواء بيروت.
      - ٦٥ لسان العرب ابن منظور دار صادر بيروت
  - ٦٦\_ لسان الميزان ابن حجر العسقلاني مؤسسة العلمي بيروت ط٣٥٦-١٤٠
- ٦٧\_ لماذاا حترت مذهب الشيعة؟\_ محمد مرعى الأطاكي\_ ط٣\_حلب\_ مؤسسة الوفاء
  - ٦٨ محموع الفتاوى ابن تيمية حمع عبد الرحمن قاسم
- 79\_ مختصر التحفة الإثنى عشرية\_ شاه عبد العزيز الدهلوى. اختصار محمود شكرى الألوسي. تحقيق محب الدين الخطيب المطبعة السلفية. ١٣٧٣ -
- .٧٠ مختصر تاريخ دمشق. ابن منظور. تحقيق روحية النحاس. دار الفكر\_دمشق\_ط١٤٠٤
- ٧١\_ مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبرى\_ يحيى اليحيى. دار العاصمة... الرياض..ط١٤١٠
- ٧٧\_ مستدرك الوسائل النووى الطبرسي موسسة آل البيت قم ايران ط ١٤٠٧ مسند احمد ايران ط ١٠٧٠ والكبيت
  - ٧٤ مسند احمد احمد بن حنبل تحقيق احمد شاكر ـ دار المعارف القاهرة ـ ١٣٧٧
- ٥٧\_ مصنف ابي شيبة\_ ابو بكر بن ابي شيبة\_ تحقيق عبد الحالق الأفغاني\_ الدار
   السلفية\_الهند\_ ١٣٩٩
- ٧٦\_ مصنف عبد الرزاق الصنعاني تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى المكتب المكتب الإسلامي بيروت ط ١٤٠٣ ١



٧٧\_ معجم الطبراني الكبير الطبراني تحقيق حمدي السلفي ط٢

٧٨\_ معرفة الصحابة. ابو نعيم الأصبهاني تحقيق د. محمد راضي مكتبة الدار المدينة ط١\_١٤٠٨

٧٩\_ مقدمة ابن خلدو\_ ابن خلدون\_ دار الفكر

. ٨\_ منهاج السنة النبوية\_ ابن تيمية\_ تحقيق محمد رشاد سالم\_ ط١٤٠٦\_

٨١\_ ميرًان الاعتدال\_ الذهبي\_تحقيق على البحاوري\_ دار المعرفة\_بيروت

٨٢\_ نهج البلاغة\_دار التعارف\_ بيروت\_ط١٤١٠ ١٤١٠

٨٣\_ وسائل الشيعة\_ الحر العاملي\_ تحقيق مؤسسة آل البيت\_ قم\_ ايران\_ط ١٤٠٩\_ ١٤٠٩



### بعثت رسول سے واقعہ کر بلاتک

یہ کتاب حضرت رسول کر پیم تھاتھ کی وفات سے لے کر نواستہ رسول سیدنا حسین بن علی الرتفنی کی شہادت الاھ تک کے اہم ترین عرصہ پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں مندرجہ ذیل اہم مکوضوعات پر بحث کی گئی ہے

سقیفہ بنی ساعدہ، قصہ شور کی، حضرت عثال پر اعتراضات، شہادت عثال فلافت حل الرتضی، معرکة جمل، معرکه معرکه خبروان، شہادت علی الرتضی، خلافت حن اللہ بن علی بن ابی طالب، عام الجماعة، خلافت معاوید بن ابی سفیان فلافت بزید بن معاوید شهادت حسین بن علی محابہ کرام کی عدالت پر پاکدامنی محابہ کرام کے متعلق معاوید شہادت حسین بن علی محابہ کرام کی عدالت پر پاکدامنی محابہ کرام کے متعلق کے جوابات امامت علی الرتضی کی الولیت کے دلائل اور ان کے جوابات امامت علی الرتضی کی الولیت کے دلائل اور ان کے جوابات۔

الله رب العزت سے دعاہے کہ وہ ہمارے اس عمل کو اپنی خوشنو دی کے لیے خالص کردے اور اس کتاب کو ہدایت کا فانوس اور ہم پر اصحاب رسول کے حقوق کی ادائیگی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین

> وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين المسخلف

ادارة بناء المساجد دال بازار كوجرانواله

#### www.KitaboSunnat.com

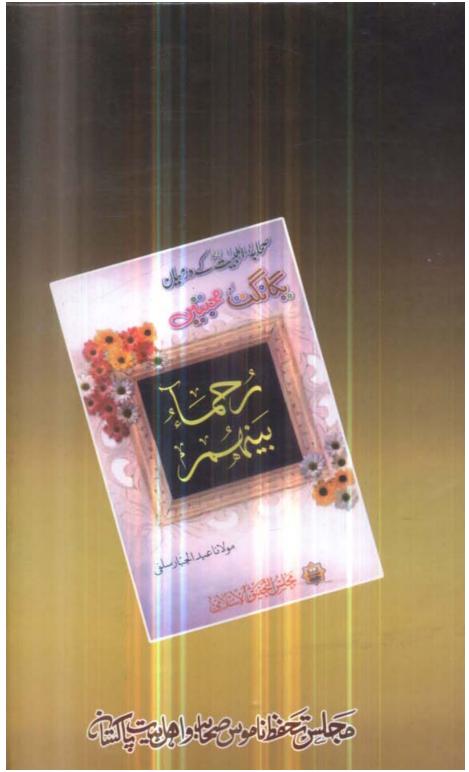